

امام محمد باقرعلیه السلام اور م**زا**نهب مجمم

> مرتبه سید مخمر فیق حشین شاه

ایڈووکیٹ سرگودھا

فروری2001ء تعریف پرنٹرز، لاہور

## فهرست مضامين

| 11  |  | حيات امام محمد باقر عليه السلام                                       |
|-----|--|-----------------------------------------------------------------------|
| 17  |  | سياطين دورامامت<br>سلاطين دورامامت                                    |
| 29  |  | حق امامت وارث تبرکات<br>محق امامت وارث تبرکات                         |
| 31  |  | م جزات امام محد باقر عليه السلام<br>معجزات امام محمد باقر عليه السلام |
| 40  |  | برات بر اید با رسید.<br>اطاعت برندگان و درندگان                       |
| 42  |  | الم محد باقر عليه السلام كزمان كفذاجب                                 |
| 52  |  | انا که اوروج<br>مخیل خداوروج                                          |
| 65  |  | امام محد باقر عليه السلام كي سوالات اور جوابات                        |
| 68  |  | والغدره                                                               |
| 78  |  | والمعدون<br>امام محمد باقر عليه انسلام ك اصحاب علاء وفقتها            |
| 96  |  | ا مام محمد با قرعليه السلام کی علمی حیثیت                             |
| 114 |  | ا مام محمد با قرادرا بوصنیفه                                          |
| 116 |  | ا مام محمد با قر علیه السلام اور اسلامی سکے کی ابتداء                 |
| 119 |  | امام محمد باقر عليه السلام اورسفرشام                                  |
| 125 |  | امام محمد با قرعليه السلام كي چيش گوئيال                              |
| 131 |  | نشرعلوم                                                               |
| 141 |  | امام محمد باقر عليه السلام كى شهادت                                   |
| 143 |  | ایام کے زمانے کے سلاطین                                               |

اس کتابچہ کے مولف ایک کمنہ مشق ایڈووکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مخصے ہوئے کھاری ہجی ہیں۔ ان کے قلم کے رشحات نے کئی گل ہوئے مخدرات مصمت کے خطبوں کے اردو اگریزی ترجے۔ امیر المومنین کے کلمات حکمت۔ اسلامی کمانیاں۔ علی علی ہے۔ کربلا کے بعد اور نہ جانے کتے مضامین اور کتا بچے۔ ان کی پیرانہ سالی میں عزم و ہمت کے خابت نشان ہیں۔ زیر نگاہ کتابچہ عصمت کبری کے پانچویں خور جمال تاب کے سوانح حیات اور تعلیمات کے بارے میں ایک اختصاریہ پانچویں خور جمال تاب کے سوانح حیات اور تعلیمات کے بارے میں ایک اختصاریہ ہے۔ جے ہمارے نوجوان باعمل سوگوران حیین طابقہ کی شظیم کے لئے سرد قلم کیا ہو شبان ملت کی تہذیب اخلاق اور تربیت نفس کا سامان بنا رہی ہے۔ خداوند کریم بیجاہ عباد الصالحین ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔

لوث: ناچیزی نظر کو تاہ کے مطابق اس کتابچہ میں زندیق کے سوالات کے جو جو ابات باقر علوم النبی کی طرف منسوب ہیں وہ شاید سرکار صادق آل محمد کی طرف دیے گئے ہیں۔ بسرکیف سے ایک ہی درج طمارت کے موتی ہیں پسر کی طرف نسبت ہویا پدر کی طرف اس سے کوئی فرق نس پڑتا۔

سید اعجاز حسین کاظمی پرنسپل دارالعلوم محمرییه سرگودها

# عرض داشت

امام حسین طائق کی شادت کو عبدالله بن زبیر نے اپنے فاکدے کے گئے استعال کرنا شروع کرتے ہوئے سلطنت ومشق اور بزید کے خلاف نفرت کھیلانے کا آلہ بنایا اور خاموثی سے اندر ہی اندر سب کو اپنی طرف دعوت دیتا رہا دوستوں کی انگیجنت پر خفیہ خفیہ اپنی بیعت لینی شروع کردی۔

بنو امیہ نے خبریں بزید تک پہنچائیں جس نے مسلم بن عقبہ کو دس ہزار فوج و مکر مدینہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ واقعہ حرہ ہوا جس میں مدینہ کے بے شار آدمی مارے گئے۔ قبل ہوئے کچھ اوھر اوھر بھاگ گئے۔ مدینہ جو علم کی درس گاہ تھا۔ اس میں School of thought نہ رہا۔

تمیں سال بعد مالک نے حدیث۔ تفسیر اور سیرت بیان کرنی شروع کی اور اپنا سکول آف تھاٹ قائم کیا۔

امام محد باقرعلیہ السلام نے محد مسلم کو تمیں ہزار حدیث ، اور زراہ کو سولہ ہزار حدیث کا درس دیا۔

بی امیہ کا زمانہ تھا حضرت علی پر ابھی سب شتم کا سلسلہ منبروں پر جاری تھا ان
کے خاندان کی بات کون سنتا اور مانیا تھا۔ یہ سلسلہ تبلیغ اور راہ ہدایت امام نے اپنے
شاگر دوں کے ذرایعہ بھیلایا۔ امام محمہ با قرعلیہ السلام ہے بھی بھی مسلمان سیدھے اور
ڈائر یکٹ مسئلہ نہ پوچھتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ کا زمانہ آیا تو تھم حکومت تھا کہ جو
شخص ان سے مسئلہ دریافت کرے اس کو ایک اشرفی جرمانہ ادا کرے جب حکومتی
شخص سے پوچھے تو ایک اشرفی انعام پائے۔ ان حالات میں بنی امیہ کے بادشاہ
برسرافتدار تھے تو کون ایسا تھا جو امام باقرعلیہ السلام کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ان کے

شاگردول کی طرف ہی النفات کیا جاسکتا تھا۔ حتی کہ ابو حنیفہ نے ایک عورت کو مجر مسلم کی خدمت میں بھیجا کہ اس مسئلہ کو ان سے دریافت کرو اور مجھے مطلع کرو۔ اننا ضرور تھا کہ ذرتشی۔ مانی۔ ویصانی۔ نما اہب کے لوگ ان مقدس ہستیوں سے روح۔ خدا۔ جنت۔ دوزخ اور دیگر مسائل سیدھے آگر پوچھتے رہے۔

امام محمد باقر اور امام جعفر صادق مُؤِنَهُ کے علوم کو عام کیا۔ اس کتابچہ میں کو عشش کی گئ ہے کہ کس طرح غلط نظریات کو امام نے غلط ثابت کیا۔

### ثواب

میرے عزیز سید صفدر حسین صاحب ملٹری میں کرفل کے عمدہ پر تعینات تھے۔ جو چھب جو ڑیاں میں 1965ء کی جنگ میں ہندوستان کی فوج کے خلاف لڑے اور جو ڑیاں چھب کاعلاقہ فتح کیا۔

آپ جب جو ڑیاں میں حملہ آور ہوئے تو ایک اونچی جگہ پر کھڑے سگریٹ نوش فرما رہے تھے تو ایک صوبیدار نے کماصاحب آپ سگریٹ نہ چیں۔ کیس آوارہ گول نہ لگ جائے تو آپ نے فرمایا۔ میں علی طلائل کا مائے والا ہوں۔ ان کا قول ہے "موت خود تہماری حفاظت کرتی ہے۔" آخر کار گلے کے کینمرنے آپ کی حیات کا دیا گل کردیا۔ یہ کتابچہ ان کی روح کے تواب کے لئے شائع منجانب سوگوران حسین مرگودھاکیا جاتا ہے۔ فاتحہ سے نوازیں۔

انما الناس عالم او متعلم ماسواها فهمع انسان عالم ہیں یا متعلم اس کے سواسب کو ژا کرکٹ ہیں۔ (امام على مَلِائِكُ )

# حيات امام محمر بإقرعليه السلام

جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے مختلف قول ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ کیم رجب ۵۷ھ مطابق 5 اکتوبر 677ء بمقام مدینہ پیدا ہوئے۔ (بحار جلد ۴ صغحه ۵)

تاریخ وفات میں بھی مختلف اقوال ہیں لیکن صحیح بیہ ہے کہ ۷ ذوالحجہ ۱۱۳ مطابق ۲۸ جنوری ۷۳۳ء کو انتقال فرمایا۔ بادشاہ وفت کے زہر دینے کی وجہ سے شادت ہوئی اور مدینہ میں جنت البقیع کے قبرستان میں اپنے والد امام زین العابرین بن حسین اور عم بزرگوار امام حسن کے جوار میں وفن ہوئے بحارالانور جلد سم صفحہ ۵

جناب امام محد باقر علیہ السلام کی عمر ۵۵ سال کی ہوئی جس میں سے سم سال امام حسین علیہ السلام اور ان کے بعد ۳۵ سال جناب امام زین العابدین کی حیات میں گزارے ان کے بعد مدت امامت آپ کی ۱۸ سال ہوئی۔ والدین

جناب امام محمد باقرعليه السلام كاشجره نسب سير ب

عبدالمطلب کے دو بیٹے عبداللہ اور ابوطالب حضرات میں عبداللہ کے پر جناب سرور کا نکات محمد رسول اللہ "جن کی بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ حضرت ابوطالب کے پسر حضرت علی ۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے پسران حسن طائل و حسین طائل ۔ ان کی اولاد حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین امام حسن کی دختر نیک ۔ ان کی اولاد حضرت امام حمد باقر طائق پیدا ہوئے اس طرح امام محمد باقر دونوں اختر فاطمہ سے شادی ہوئی امام محمد باقر طائق پیدا ہوئے اس طرح امام محمد باقر دونوں طرف ہاشمی اور حسین کا اجتماع ہوا طرف ہاشمی اور علوی ہیں اور اول امام ہیں جن سے اولاد حسن اور حسین کا اجتماع ہوا بحار جلد مصفحہ ۵

کافی کلینی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن میری والدہ ایک دون میری والدہ ایک دیوار کی ایک دیوار کی دیوار کی دیوار کی حضول کا دیوار کی طرف اشارہ کرکے کما۔ نہیں۔ ہرگز نہیں فتم ہے حق مصطفیٰ کی۔ خدا نے تجھے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دیوار فوراً ہوا میں معلق ٹھر گئی آپ اس کے نیچے سے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دیوار فوراً ہوا میں معلق ٹھر گئی آپ اس کے نیچے سے نکل آئیں۔ میرے والدنے ان کے اوپر سے ایک سو دیٹار صدقہ کئے۔

القاب

جناب امام محمد باقرعلیہ السلام کے کئی القاب تھے۔ باقر۔ ہادی۔ امین۔ شاکر اور شبیہ۔ شبیہ اس کئے کہتے تھے کہ آپ رسول خدا کے بہت مشابہ تھے سب سے مشہور لقب باقر ہے اور توریت میں باقر کے لقب سے مشہور ہیں۔ بقر کے معنی تیل کے ہیں جب تیل سے ال چلاتے ہیں تو زمین کو شگافتہ کرتا ہوا چلا جاتا ہے آپ کو باقر اس کئے کہا جاتا ہے کہ آپ نے علم کو شگافتہ کیا اور اس کی جڑتک پہنچ گئے۔ اس کی شاخیں نکالیں اور وسعت دی۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کشت ہود نے اب کی جہیں کو شکافتہ کردیا۔ لوگوں میں علم جبیں کو شکافتہ کردیا۔ لوگوں میں علم بھیلانے والے۔ صفائی قلب ذکاوت ملمیہ اور عمدگی علم کا درس دیا۔ عارفین میں آپ کا درجہ بلند ہے۔

#### وفت رحلت ہے آگھی

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرملیا کہ اپنے پدر بزرگوار کیوفات کے روز ان کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے جھے اپنے عنسل و کفن اور قبر میں داخل کرنے کے باراے میں کئی وصیتیں کیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو آج آپ کو سب وٹول سے بمتریاتا ہوں اور موت کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیا تم نے دیوار کے پیچھے سے میرے پدر بزرگوار حضرت علی بن حسین علیہ السلام کی آواز نہیں کی کہ فرماتے تھے۔ محمد آنے کی جلدی کرو۔ بحار جلد م صفحہ ا

امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ماتمی اخراجات کی خاطر آٹھ سو ورہم کی وصیت فرمائی۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے فرمایا۔ اے جعفرتم میرے مال میں سے ان سوگوار عورتوں کو اتنا دے دینا کہ دس سال تک مقام منی کے دنوں میرا ماتم منائیں۔ بحار جلد س صفحہ ۱۰ الکافی جلد ۲ صفحہ ۲۷۳

> آپ کی انگشتری کا نقش العزہ نلنہ جمیعا آپ کے چرے کا درمیانی گندی رنگ کا تھا۔

جابر بن عبدالله انصاری اور امام: مناقب شر آشوب میں ہے کہ جابر بن عبدالله انساری جو اصحاب رسول میں نمایت کبیر الس متھ۔ اکثر محید رسول میں بیٹھ

کریا باقر العلوم کماکرتے تھے اہل مدید یہ سن کر کماکرتے کہ جابر مجنون ہو گئے ہیں'
ہزیان بکتے ہیں۔ جابر کہتے واللہ ہیں ہزیان نہیں بکتا۔ ہیں باگل نہیں ہوں بلکہ میں نے
رسول خدا الفاقائی سے سنا ہے۔ حضور فرماتے متے اے جابر تم ہمارے فرزندوں میں
سے ایک سے ملاقات کرو گے جو نسل امام حمین سے ہوگا۔ اس کا نام میرا نام ہوگا
اس کی سیرت میری سیرت ہوگی وہ باقر العلوم نبیوں کا ہے وہ انبیاء کے علوم ظاہر
کرنے والا ہے۔ واذالقیته فاقرہ منی السلام جب تم اس سے ملاقات کرو تو تم
اس کو میراسلام کمنا۔ بس میں بات جو میں اس کو بگار تا ہوں۔

ایک روز ایک مقام پر امام محمد باقر علیہ السلام جابر کو فل کے جابر نے کہا اے جنب صاحب زادے میرے قریب آؤ۔ جب قریب آئے تو کیا چھے ہٹ جائیں جب چھے ہٹ گئے تو جابر نے کہا واللہ یکی چال ڈھال پیغیر ضدا اللہ ہے کہ کہ کہ کہ واللہ یکی چال ڈھال پیغیر ضدا اللہ ہے کہ تھی۔ پھر پوچھا محمدارا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا میں علی ابن حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ جابر نے کہا میں ہی باقر ہوں۔ کہا میں ہی باقر ہوں۔ کہا میں ہی باقر ہوں۔ آپ نے کہا میں ہی باقر ہوں۔ جابر نے یہ سن کر آپ کے سر کا ہوسہ دیا اور کہا میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں۔ جناب رسول خدا اللہ المالی ہے۔

آپ کے والد مکرم نے تاکید کردی تھی کہ زیادہ گھرسے باہر نہ لکلا کرو کیونکہ تہمارے ان فضائل اور مراتب کو دیکی کربہت سے لوگ حمد کرکے ایذا رسانی کا باعث ہوں گے۔ ماثر الباقریہ صفحہ ۳۸-۳۷

میں علم و حکمت سے سرفراز ہونچکے ہیں۔ بحار جلد ۴ صفحہ ۱۷

امام محمد باقرعلیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جناب جاہر نے مجھ سے کما کہ آپ تمام مخلوق میں بہتر انسان کے فرزند ہیں۔ آپ کے جد بزرگوار جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ کی جدہ ماجدہ تمام عالموں کی عورتوں کی سردار ہیں۔

### سلاطين دور امامت

آپ کا دور امامت۔ ولید بن عبدالملک۔ سلیمان بن عبدالملک۔ عمر بن عبدالعورز۔ یزید بن عبدالملک اور ہشام بن عبدالملک کے زمانہ حکومت میں گزرا اور ای ہشام کے دور حکومت آپ نے وفات پائی۔ بحار جلد س صفحہ ۵

بنی امیه کی حکومت مروان بن حکم سے لیکر عبدالرحمٰن تک ربی جو ۴۷۳ء میں محتم ہوئی۔ یہ وہی مروان ہے جو مرتد ہوگیا تھا اور جس کو رسول خدا نے خارج البلد کردیا تھا دنیا ابو سفیان و مروان کی اولاد میں اور آخرت محمد و آل محمد کے ہاتھ میں ربی۔ جنت کے مالک آل محمد ہے۔

انسان کی زندگی اور بادشاہوں کی پالیسی کی کامیابی ونیاوی عروج کے معیار سے نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ قرآن معیار زندگی ہے اور قرابی عمل معیار زندگی ہے اصلی کامیابی رضامندی خدا وندی ہے۔

مروانی بی امیه کی حکومت سے تعبل کے بہت مختصر حالات صبط تحریر میں لاکر تھوڑا ساواضح کردینے میں کوئی ہرج نہیں۔

یزیدی فوجوں نے کربلا میں خاندان رسالت کی تاراجی و تباہی سے فراغت پاکر مین الرسول پر چڑھائی کی اور اس شہر مقدس کو ویران اور پایال سم اسپان کیا۔ یہ واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ النبی کے باشندگان کو خون میں نہلایا۔ خوب لوٹ مارکی۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور زنا بالجبرکا ار تکاب کیا۔ مسلم بن عقب مدینہ کے لوگوں سے بزیدکی غلامی کی بیعت لیتا تھا۔ جو یہ اقرار کرتا کہ میں بزید کا غلام ہوں اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علوم دین فقد۔ حدیث تغیر وغیرہ ملک سے رخصت ہوگئے۔ اگر کوئی فی نظے تو نمایت ہی ضعیف وخت حالت میں خصے۔ جب ندہی معیاری لوگ ہی ند رہے تو علوم کمال رہے۔ کوئی School of Thought ندرہا۔

لوگوں نے دین محمدی اور مومن مسلمان ہونے پر قناعت نہ کی اور حنی۔ ماکی۔ شافعی اور صنبلی القاب تراش کر اپنے اپنے طریقہ سے حدیث۔ فقہ۔ تغییر کی اپنی اپنی Interpatation وضع کرلی۔

اس سے تبل امیر معاویہ نے کوفہ پہنچ کر خطبہ دیا اور کما۔ لوگو! میں نے تم پر اس لئے چڑھائی نہیں کی کہ تم نماز' روزہ' وغیرہ ارکان اسلام بجا لاؤ۔ یہ امور تو تم پہلے سے کرتے ہو۔ گرمیں نے ملک اس لئے ہے کیا ہے کہ تم پر حکومت کروں؟ سو یہ بات مجھے مل گئی ہے حالانکہ تم کراہت کرتے تھے۔ کشف الحقائق صفحہ ۵

شمادت حضرت علی مؤلال کے بعد انہیں اتنا اقتدار حاصل ہوا کہ مخالفین کو وُحویڈ وُھویڈ کر نکالا جاتا۔ قتل یا قید کر دیے جاتے۔ ذرہ می بات پر درد ناک عذاب میں جتلا کردیے جاتے۔ برسر منبر خطیب جعد کے روز آتخضرت پر سب و شتم کرتے محبت اہلیت ایبا گناہ کیرہ تھا کہ نام آیا کہ آفت عظیم کا سامنا ہوا۔ حالات اس قدر گرے کہ امیر معاویہ نے زیاد بن ایبیہ کو ابوسفیان کا بیٹا منسوب کرکے بھائی بنایا اور کوفہ کی حکومت دیدی۔ پھر پھھ عرصہ بعد مخابح بن یوسف والٹی عراق مقرر ہوا جس نے ظلم کی انتما کردی۔

ان امور کابیہ اثر ہوا کہ خیروبرکت ملک سے اٹھ گئی۔ جمل وحماقت کی تاریکی بلاد اسلام میں گھٹا ٹوپ بن کر چھاگئی۔ شامت' نخوت' بغض عناد نے لوگوں کے دلوں میں گھر کرلیا۔

زیاد بن ابیہ والئی عراق نے حجر بن عدی صحابی کی اور ان کے ساتھیوں کی

شکایت لکھی۔ معاویہ نے تھم دیا کہ قید کرکے شام بھیج دو۔ زیاد نے تجرکو معہ بارہ ان کے اصحاب کو زنجیر کرکے شام ارسال کردیا۔ وہاں چھ کس رہا ہوئے باتی چھ کو مقام مرج عذرا پر ذنج کر دیے گئے۔ تجر معمولی آدی نہ تھے وہ بڑے عابد' زاہد مستجاب الداعوات تھے۔ ان کے اصحاب بھی کوفہ میں دینی اور دنیوی حیثیت سے ارکان اور شہر کے بڑے اشخاص میں شار ہوتے تھے۔ ام الموسنین عائشہ کو ان کے قتل ہونے کا شخت صدمہ پہنچا۔ کشف الحقائق صفحہ ۱۵

یزیدین معاویه کے متعلق زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں وہ امام حسین علیہ السلام ے بیت کا طلبگار تھا۔ حدیث "الحسین منی وانامن الحسین" کو مثانا جاہنا تھا بزید یر لے درجے کا بے دین۔ بدکار۔ زندایق۔ شراب خور بیشہ لہوولعب میں مصروف رہتا اور محارم تک کے ساتھ زنا کرنے سے نہ چوکتا۔ باز۔ باشے۔ بسری شکاری جانور۔ کتے۔ بندر۔ چیتے پال رکھے تھے ان سے کھیلیا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے مصاحبوں۔ اہلکاروں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا۔ اور فسق و فجور میں ڈوب گئے۔ مكه مدينه تك بين راگ رنگ شروع بوك شراب و كباب كى محفلين كرم بونے لگیں شراب کو وہ حلال سمجھ کر پتیا تھا وہ کہتا تھا۔ فان حومت یو ما علی دین احمد فخذ ها على دين المسيح بن مويم أكر شراب دين اسلام ك مطابق ا یک روز حرام ہوگئی تواس کو عیسائی نرہب کے مطابق کی جا پھر کمتا۔ لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحي نزل بي إثم يعني رسول اكرم الكالي نے ملك اور بادشاہی سے بازی کی کوئی خبر آسانی ان کے پاس آئی تھی نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ فی زمانہ لوگ فسق و فجور سے باز نہیں آتے۔ کتے بندر اور درندوں کے پالنے کو موجودہ زمانہ میں کوئی خرابی ند سمجھتے ہیں۔ جبکہ یزید کے زمانہ میں ایسے افعال کو برائی جانتے تھے لیکن اب شو، اور بلندی معیار سمجھا جاتا ہے میہ خرابی پزید کے زمانہ سے چل کر آج تک موجود ہے۔

واقعہ کرملانے اسلام کو بچالیا۔ نیکی بدی پر غالب ہوئی۔ خون تکوار پر غالب آیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جنگ کرملا کی تمام صعوبتیں اور سختیاں دیکھی اور سسی خصیں۔

- 1- اس زمانہ میں جمالت اس قدر تھی چنانچہ مضہور ہے کہ ایک شای نے ایک عراق کے اونٹ پر معاویہ کے اجلاس میں دعویٰ کیا کہ یہ او نمنی میری ہے عراقی کا اس سے تعلق نہیں۔ شای کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا۔ عراقی چلایا کہ اے امیریہ او نمنی نہیں یہ اونٹ ہے۔ فرمایا درست ہے۔ علی سے جاکر کہ اے امیریہ او نمنی نہیں یہ اونٹ ہے۔ فرمایا درست ہے۔ علی سے جاکر کہنا کہ میرے پاس ایسے جائل ایک لاکھ سپاہی ہیں جو اونٹ اور او نمنی میں فرق نہیں کرتے۔
- 2۔ مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے کہ ان کی جمالت یمال تک پیغی تھی کہ صفین کے راستہ میں بادشاہ وقت نے بدھ کے روز جمعہ کی نماز بڑھادی لیکن اتنی بڑی تعداد میں سے کسی نے لب کشائی نہ کی۔
- 3۔ جمالت بیو تونی کس قدر بھی کہ سوچ وچار عوام کی اس قدر ختم ہو پکی تھی کہ صفین میں جنگ کے موقعہ پر عمرو بن عاص نے کمہ دیا کہ ممار کو علی نے قتل کیا ہے نہ وہ انہیں جنگ میں لاتے اور نہ وہ قتل ہوتے۔ انتا نہ سوچا کہ حضرت رسول اکرم مضرت حمزہ کو جنگ احد میں لے گئے وہ شہید ہوئے۔
- 4 ایک شای نے پوچھا کہ ابو تراب جس کو خطیب منبر پر لعن کرتا ہے وہ کون
   قا تو اس عقل مند نے شای کور عقل سے کما معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چور
   ڈاکو ہوگزرا ہے۔
- 5۔ ایک مخض شام سے عازم حج ہوا۔ اس کے سامنے خانہ کعبہ کا ذکر ہوا اس نے کہا وہاں جاؤں گا تو خدا میرے ساتھ باتیں کرے گا۔
- 6۔ ثمامہ بن اشرس کتا ہے کہ میں نے ویکھا کہ لوگ بازار میں ایک محض کے

گرد جمع بیں اور وہ سرمہ فروخت کردہا ہے اور کمہ رہا ہے کہ یہ سرمہ ہر مرض چیم کے لئے ہے اتفاقا اس کی دونوں آ تکھیں مرض بیل جیلا تھیں۔
مرض چیم کے لئے ہے اتفاقا اس کی دونوں آ تکھوں کو نفع نہ بخشا۔ اس فی جواب دیا۔ میری آ تکھوں بیں خرابی یمال ہوئی ہے یہ تو مصرے بی دکھنا شروع ہو کیں۔ سب حاضرین نے اس کی تقدیق کی۔ کسی نے یہ نہ کما۔ مصر کا اس میں کیا دخل ہے دوا کامل ہے تو اس کااثر برکیف ہونا چاہئے۔ وہ لوگ الٹا تمامہ کے سر ہوگئے اور اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہوگیا۔ کشف الحقائق صفحہ ہوگیا۔ کشف الحقائق صفحہ ہوگیا۔

مروان بن حکم

یزید کے بعد مروان بن تھم تحت فلافت پرمسلط ہوا۔ اس کی خلافت چند ماہ ہوا۔ اس کی خلافت چند ماہ ہوا۔ اس کی خلافت چند ماہ ہوا۔ اس کے بعد خلاد بن بزید کے حوالہ حکومت کردی جائے گی۔ مروان نے بزید کی بوہ فاختہ بنت ابوہاشم بن عقبہ سے نکاح پڑھوا لیا۔ حکومت سنبھالتے ہی اپ بیٹے کی بوہ فاختہ بنت ابوہاشم بن عقبہ سے نکاح پڑھوا لیا۔ حکومت سنبھالتے ہی اپ بیٹے عراملک کی بیعت کا ڈھونگ رچا دیا۔ خلاد بن بزید کے ہاتھ سے حکومت چھن گئ اور ماں بھی گئے۔ اس بارہ میں خالد۔ فاختہ کی مروان سے بھن گئی ایک رات جب مروان سونے کے لئے آیا چند بسترے اس پر ڈال کر کنیزوں کو تھم دیا کہ ان پر بیٹے کر دیا دیں۔ اور اس طرح بڑے میاں ختم کردیے گئے۔ جب سے کام ہوگیا تو اس فرآس خواب پر لنا دیا۔ عبدالملک کو بلا بھیجا کہ ذرا آگر دیکھو کہ تمارے باپ کا کیا طال ہوگیا ہوا ہو گیا خالہ کی ماں کی طرف اشارہ کیا۔ مکار عورت نے کمادیکھا تمیس میرے بارے میں کیا خالہ کی ماں کی طرف اشارہ کیا۔ مکار عورت نے کمادیکھا تمیس میرے بارے میں کیا وصیت کرتے ہیں۔ میرے بعد ان سے اچھا سلوک کرنا پھر بولی واری جاؤں اس

الفت کے کہ جان کنی کی حالت میں بھی مجھے نہیں بھولے۔ مروان وہ مخص تھا جے اللہ کے نبی نے شہریدر کردیا تھا۔

عبدالملك بن مروان

عبدالملک ۲۵ سے لیکر ۸۶ تک تقریباً ۲۱/۲۰ سال بادشاہی کر تا رہا بسر کیف عبدالملک نے حکومت پاکر رہی سبی شو کت و شعائر اسلام بھی خاک میں ملا دیئے۔

جب ہے۔ اس میں اور ہے۔ اس میاک نے دوبارہ مکہ پر چڑھائی کردی کوہ ابو قبیس سے خانہ خدا پر اس قدر آگ اور پھر برسائے کہ بزید کے زمانہ کا ہنگامہ اور چڑھائی ہے۔ معنی نظر آئی۔ آخر کار عبداللہ ابن زبیر عین مجد الحرام میں مارا گیا۔ جان نے شرمیں گھس کر کعبہ کی اس بمانہ سے کہ عبداللہ نے اس کی ترمیم کی جڑیں تک اکھیڑ دیں۔ اور ابن زبیر کو عبدالملک کے سپاہیوں نے قبل کرکے اس کی بڑیں تک اکھیڑ دیں۔ اور ابن زبیر کو عبدالملک کے سپاہیوں نے قبل کرکے اس کی لاش کو دار پر کھیٹچا۔ جان مدینہ پر چڑھ آیا اور وہاں بقیہ صحابہ۔ اکابر اور تابعین کی ایک بڑی تعداد کے لوگ جان سے مار دیے۔ باتی دائی قید ہوگئے۔ انس بن مالک وغیرہ وہ اشخاص تھے جن کی گردنوں میں داغ غلامی دے کر چھوڑ دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کما کرتے تھے آگر ہر ایک امت کے در میان سے ایک ظالم و خبیث کو لاتے تو ہم کما کرتے تھے آگر ہر ایک امت کے در میان سے ایک ظالم و خبیث کو لاتے تو ہم جانج کو لے جائیں تو ہمارا خبیث تمام امتوں سے بڑھ جائے گا۔

ایک لاکھ چوہیں بڑار آدمی جنگ کے علاوہ مارے۔ ستر ہزار جن میں چالیس بڑار مرد اور تمیں بڑار عورتیں تھیں اس کے بعد قید خانوں سے نگے۔ ان کے رنگ دھوپ اور بھوک کے مارے ساہ ہو گئے تھے۔ ان کے زندان میں چھت نہ تھی کہ قیدیوں کو سمرہ کرما اور باد باراں سے بچاتی۔ زن و مرد باہم ایک چار دیواری میں بند رہتے تھے۔ (کشف الحقائق 22/24)

#### محاج بن يوسف

تجاج پیدا ہوا تو اس کی دہر نہ تھی۔ لوہ کی سے جید کر کے سوراخ بنایا گیا۔ وہ پتان مادر کو منہ میں نہ لیتا تھا۔ کسی شیطان نے یہ تدبیر بتائی کہ ایک بکرا ذرج کر کے سرپتان پر اس کالهولگا دو۔ کئی روزیہ عمل کیا گیا جب اس نے پتان منہ میں لیا۔ اس لیے اس کو خون ریزی میں لذت ملتی تھی۔

آخری مقول اس کے سعید بن جبیر جو کہ علی بن حسین علیہ السلام کے سحابی سخے جب انہیں اس بد بجت کے سامنے لایا گیا تو کھا تم سعید بن جبیر نہیں شقی بن کبیر ہو تجاج نے کما جس طرح تو کئے تھے قتل کروں۔ سعید نے کما جس طرح چاہ کر جس طرح تو جھے قتل کرے گا۔ بروز قیامت میں اس طرح تھے قتل کروں گا۔ لعین کے تھم پر ذریح کرکے ان کا سرجدا کیا گیا۔ مرتے وقت سعید نے دعا کی تھی خداوندا آئندہ اپنے بندوں پر تجاج مسلط نہ کرنا وہ دعا قبول ہوئی۔ ان کی شمادت کے بعد حجاج فوت ہوا۔ اکثر سوتا تو چونک پڑتا۔ کتا۔ سعید میری گردن تو ٹرتا ہے۔

جاج کا ذکر ضمناً اس لیے کیا ہے کہ ظاہر ہو سکے عبدالملک کے زمانہ میں کس قدر ظلم و تعدی تقی-

عبدالملک پہلا خلیفہ ہے جس نے بخل اور کنجوسی اختیار کی اور گندہ وہنی کی وجہ ہے ابوالذبال کا لقب پایا۔ خلیفوں میں وہ پہلا ہے جس نے خلفاء کے حضور میں بولنے اور کلام کرنے کو منع کیا اور امر بالمعروف اور نئی عن المنکر سے روکا۔ جب مدینہ میں آیا تو کہا میں خلیفہ مد آئین اور خیمت الرائے نہ ہوں۔ (لیعنی معاویہ اور بزیدا ممارے پاس ہر بات کا علاج تلوار سے ہوتا ہے۔ فتم خداکی جو آج کے بعد مجھ کو مقوی و بر بیزگاری کو کے گااس کی گردن اڑا دوں گا۔ کشف الحقائی 22 تا 25

وليدبن عبدالملك

ولید کے متعلق مسعودی لکھتا ہے کان جبارا عنیدا۔ ظلوماً۔ خشوماً۔ کی بچے کا نام ولید رکھتے تو حضرت رسالت پناہ اس سے کراہت کرتے اور فرماتے ولید فرعون کا نام تھا۔ میری است بس بھی اس نام سے موسوم ہوگا جو فرعون ٹانی ہوگا۔ وہ ولید بن عبد الملک ہوا۔

تاریخ الحلفاء میں ہے کہ حمر بن عبدالعزیز نے کما۔ ولید شام میں حجاج عواق میں 'عثان بن حارہ حجاز میں ' قرہ بن شریک مصرمیں فرمال روا ہیں۔ جمان ظلم سے بھر گیا۔ کشف الحقائق ص 26

سليمان بن عبدالملك

یہ مخص بے حد کھانے والا 'تاریخ الحلقاء میں ہے کہ اس نے ایک وفعہ سر انارچھ مرغیاں اور تین سر کشش چٹ کیں۔ شرح نیج البلاغہ میں این ابی الحدید نے الکھا جے بڑھ کر جرت ہوتی ہے کہ وہ آدی تھا یا کوئی جن تھا۔ ایک مرتبہ ہیں برے ای (۸۰) روٹیوں کے ساتھ کھائے میں اسی (۸۰) روٹیوں کے ساتھ کھائے میں شریک ہوا۔ طاکف کے ایک باغ میں ڈیرہ تھا۔ ایک بحرا پانچ مرغیاں ایک کاشہ بڑا شریک ہوا۔ طاکف کے ایک باغ میں ڈیرہ تھا۔ ایک بحرا پانچ مرغیاں ایک کاشہ بڑا اس و چڑھا گیا۔ بوچھا آج تو نے کیا پہلا ہے۔ باورچی نے بتلایا کوئی ایک و منگوا کرایک ایک وو دو لقم ہر ایک اس و کی اس طرح ان کا نمک چکھا۔ بھروسترخوان بچھا کر سب کے ساتھ بیٹھ کر ایس طرح کھایا گویا ہی نہ تھا۔ سیمان کی موت ای بسیار خوری میں ہوئی۔

#### عمربن عبدالعزيز

مردان نے عبدالملک کے بعد اپنے دوسرے بیٹے عبدالعزیز کو خلافت پر نامزد
کیا گر عبدالعزیز عبدالملک کی حیات میں ہی فوت ہو گیا۔ للڈا پسران عبدالملک نے عمر
کو اس کے بدلے میں اپنے درمیان لے لیا۔ اس نے سب و شتم امیرالموسنین
حضرت علی موقوف کرایا اور فدک پر حضرت امام محمد باقرعلیہ السلام کو متولی مقرر کیا۔
لوگوں نے ان کی باتوں سے ناخوش ہوکر عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے دیا۔
یزید بن عبدالملک

اس نے محر کے بعد اس کے تمام قانون و قاعدے بدل والے۔ تاریخ الحلفاء میں ہے کہ چالیس بو ڑھوں نے اس کے سامنے گوائی دی کہ خلفاء کے لیے نہ کوئی حساب کتاب ہے نہ عذاب عقاب بس پھر کیا تھا۔ کفرو عدوان۔ وزب و عصیان کے دریا میں کود پڑا۔ پہلے ایک کنیز مسماۃ سلامتہ الفنس منظور نظر تحمری اور تمام کاروبار اس کے حوالہ کیا پھر حبابہ اس پر حاوی ہوگئی۔ ناچ رنگ کی محفلیں گرم ہو کیں۔ اردن کے مقام پر ایک باغ میں گیا۔ حبابہ ساتھ تھی۔ لطف سحبت میں ایک نئی قتم کی اردن کے مقام پر ایک باغ میں گیا۔ حبابہ ساتھ تھی۔ لطف سحبت میں ایک نئی قتم کی انقاقا ایک وانہ حلق میں پھنسا۔ حبابہ کا سائس بند ہوا اور مرگئی۔ اس ناگھائی صدم سے کوہ غم بزید ٹوٹ پڑا۔ سات روز تک اس مجبوبہ کی لاش کو دیکھتا رہا اور اس عرصہ میں اس مردہ سے چند ہار زنا کیا جب امراء و خواص نے بہت لعنت طامت کی تب میں اس مردہ سے چند ہار زنا کیا جب امراء و خواص نے بہت لعنت طامت کی تب اس کا پیچھا چھوڑا۔ اس صدمہ میں رہ کر خودوار فائی کو چھوڑا۔ کشف الحقائق

### ہشام بن عبدالملک

پسران عبدالملک سے بیہ چوتھا خلیفہ ہے۔ مروج الذہب میں ہے کہ ہشام' احوال چیٹم' درشت خود تند مزاج' حریص اموال اور تنجوس تھا۔ اس کے عمد میں باب خیرات بالکل بند ہوگیا۔ اس لیے اس کا زمانہ سخت ترین گِناجا تا ہے۔

ایک دفعہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ باغ میں گیا۔ انہوں نے پچھے پھل تو ڑنے اور کمھائے اور کما خدا اس باغ کے پھلوں میں برکت دے۔ ہشام نے کما برکت اب کس لیے تمام پھل تو تم کھا گئے۔ پھر مالی کو کما کہ تمام میوہ دار درخت کاٹ دو اور اس کی بجائے زینون کے درخت لگاؤ ٹاکہ کوئی پھل نہ کھا تھے۔

عقال بن شیبہ کہتا ہے کہ ہشام نے مجھے خراسان مجیجا تو وہ یوسٹین کی قبا پہنے ہوئے تھا۔ وہ تو مجھے کہتا تھا وہاں جاکر میہ کرنا وہ کرنا اور میں تکفکی لگائے اس کی قبا کو دکھے رہا تھا۔ پوچھا کہ اس کپڑے کو کیوں دیکھتا ہے میں نے کہا میہ وہی لباس ہے نال کہ آپ خلافت سے پہلے اس کو پہنتے تھے یا کوئی اور کما وہی ہے۔

صلبی بینے کا گھوڑا ضعیف اور لاغر ہوگیا۔ اس نے دوسرا گھوڑا ماٹگا۔ باوجود یک۔ چار ہزار گھوڑے طویلہ خاص میں تنے تکر بینے کو گھوڑا نہ دیا۔

ہشام نے حفرت امام محمد باقرعلیہ السلام کو بہت ایذائیں دیں۔ مدینہ سے شام نیں حفرت کو بلوایا۔ آخر زہر و مکر شہید کردیا۔ زید بن علی بن حسین نے 121ھ میں ای کے لفکر کے ہاتھ سے کوفہ میں شمادت پائی۔ ان کا سرکاٹ کرشام بھیج دیا گیا اور برہنہ بدن ایک مقام پر لٹکا رہا۔ حتیٰ کہ عرصہ دراز کے وہاں سے اتار کر جلایا اور خاکسترکو ہوا میں اڑایا اور دریا میں بہلیا گیا۔

عباسیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے بنی امیہ سے ان کے مظالم کے خوب بدلے لیے۔ قبریں تک اکھاڑ کھینکیں۔ ہشام کی لاش سے ساتھ وہی سلوک کیاجو اس نے زید کی لاش کے ساتھ کیا تھا۔ چو تکہ ہشام کو روغن لگا کر وفن کیا گیا تھالاش سالم نگلی۔ پہلے اس پر تازیانے لگائے گئے پھر جلا کر راکھ اڑا دی۔ معاوید کی قبرے مٹی کے سوا کچھ نہ لگا۔ بزید کی قبر میں ایک طویل خاکستر کی کیسر نظر آئی۔ عبدالملک کی صرف کھوپڑی باقی تھی۔ یہ تمام کارنامے بخت نصر کے کارناموں سے زیادہ تھے۔ کشف الحقائق م 310

وليدبن يزيدبن عبدالملك

یہ بارہواں خلیفہ ہے ان کا جو بنی احیہ کے خلفاء کو شامل کرتے ہیں۔ مطابق صحیح بخاری اسلام کو عزت دینے والے یہ تھے اور جن کے بعد اسلام عزت 'رونق اجتماع سب کچھ کھو بیشا اس کے قتل ہونے کے بعد اسلام میں فتنہ و فساد پھیل گیا اور حالات تبدیل ہوگئے۔ پھر مسلمانوں کو ایک امام پر جمع ہونا نصیب نہ ہوا۔ (سیوطی)

ابن مجر عسقلانی رقم طراز ہیں کہ ہشام کے مرنے کے بعد رہیج الثانی 126ھ کو ولید خلیفہ ہوا۔ فاس 'فاجر' شراب خور' حرمات خدا کی ہٹک کرنے والا مج کا قصد کیا تو خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر شراب نوشی کی۔ اس کے فسق فجور کی وجہ سے لوگ دشن ہوگئے اور جمادی الثانی 126ھ میں قتل ہوا۔

ولید شرب خمر و ار تکاب غنا اور منهیات شرعیہ کے علاوہ اپنے باپ کے ازواج تک سے زناکیا اور حقیقی بھائیوں سے افلام بازی کی۔ سلیمان بن بزید اس کے بھائی نے جب سربریدہ اس کا نیزہ پر دیکھا تو کہا گواہی دیتا ہوں کہ وہ فاسق بد کار نمایت ہے باق تھا۔ میرے ساتھ افلام کرنا چاہتا تھا۔

حیوہ الحیوان دمیری میں ہے کہ اس نے ایک کنیز سے بحالت مستی جماع کیا اتنے میں موذن نے آگر کما نماز تیار ہے۔ ولید فیٹم شرع کھا کر کما۔ اس وقت می کنیز امامت کرائے گی۔ پس کنیز مروانہ لباس پس کر مسجد میں گئی اور حالت نشہ و جنابت

میں جماعت کرائی۔

ولید نے ایک شراب کا حوض تیار کرایا۔ بحالت سرور اس میں گر پڑتا اور اس قدر شراب پیٹا کہ حوض کے کناروں ہے کمی دکھائی دیتی۔ ہٹی ص 277

اس کی قدیمی حالت کا نقشہ تاریخ دانوں نے کھینچا ہے۔ مشہور ہے کہ اس بر بخت نے ایک دفعہ قرآن کھولا تو یہ آیت نکلی۔ و خاب کل جبار عنید یعنی ہر جابر فخص نامراد ہوا۔ یہ دیکھتے ہی غصہ میں بھر گیا اور قرآن کو یہ کمہ کرپارہ پارہ کردیا کہ اتھدد کل جبار عنید ہر ایک جبار عنید کو دھمکی دیتا ہے یہ لے میں جبار عنید ہوں۔ ہمٹری آف عرب بٹی 227

> اذا ما جعت ربک یوم حشر وقل بارب مزقنی انولید جس وقت روز قیامت اپنے خدا کے ہاں حاضر ہو تو کتا اے پروردگار ولید نے مجھے پارہ پارہ کر دیا۔ حضور اکرم سرور کا نکات کی نسبت یہ شعر کے۔

نلعب بالخلافته ہائسمی فلاوحی اتاہ ولاکتاب محمر مصطفیٰ ہاشمی نے حکومت و بادشاتی سے تھیل کیا۔ نہ کوئی وحی ان کے پاس آئی نہ کوئی کتاب نازل ہوئی۔ میہ تھے طالات ان بادشاہوں کے جو خلیفہ کملائے۔

# حق امامت وارث عِلم و تبركات

البعار مين فدكور بك امام جعفرصادق عليه السلام في فرمايا:

کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو اس کے پہلے کہ آپ ونیا ہے مفارقت فرمائیں آپ نے ایک صندوق جو آپ کے پاس محفوظ تھا منگوایا اور امام محمر باقرے ارشاد فرمایا۔ اس صندوق کو اٹھا کر جاؤ۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ صندوق اتنا وزنی تھا کہ اے چار آدمیوں نے مل کر اٹھایا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام رصلت فرما گئے تو امام محمر باقر کے بھائی حاضر ہوئے اور صندوق میں رکھی ہوئی اشیاء کے دعورت امام نے جواب دیا کہ خدا کی فتم تمارا حصہ موتا تو پدر بزرگوار اس صندوق کو میرے حوالہ نہ منیں۔ اگر تمارا حصہ ہوتا تو پدر بزرگوار اس صندوق کو میرے حوالہ نہ کرتے اور سب کو ان کے جھے تقیم فرما دیتے۔ اس صندوق میں جناب رسالت ماب کے پچھ ہتھیار اور اسلحہ اور کتب ہیں۔ بحارالانوار جلد 4 می

امام جعفر صادق علیہ السلام سے معقول ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے ابن حزم
کو خط لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام اور جناب عمر' عثان کے او قاف کا
حساب کتاب مجھے بھیج دو۔ ابن حزم نے زید بن امام حسن سے جو اولاد امام
میں بلحاظ عمر برے تھے۔ رابطہ کیا اور اسبارہ میں پوچھا۔ تو زید نے کما۔

امیرالموسین کے بعد حق ولایت امام حسن کو حاصل ہوا اور ان کے بعد امام حسین اور پھرامام علی بن حسین کو یہ حق پہنچتا ہے اور اس کے بعد امام محمہ باقر کو یہ حق ولایت حاصل ہوا للذا یہ انہیں کے پاس ہیجئے۔ امام جعفرصادق فرماتے ہیں ابن حزم نے میرے پدر بزرگوار امام محمہ باقر علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے محمہ ایک خط دیکر روانہ کیا۔ میں نے ابن حزم کو وہ خط جاکر دیدیا بعض لوگ کئے لگے کہ اسبات کو امام حسن کے صاحبزادے سمجھتے تھے۔ ابن حزم نے کہا یہ تو ایسا ہی ہے معلوم ہے کہ صاحبزادے سمجھتے تھے۔ ابن حزم نے کہا یہ تو ایسا ہی ہے جے معلوم ہے کہ سے رات ہے بی وہ ان سے حسد میں گرفتار ہیں۔ اگر وہ حق کو حق کی صورت میں طلب کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا لیکن وہ دنیا کے طابگار ہیں۔ عورت میں طلب کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا لیکن وہ دنیا کے طابگار ہیں۔ عاملام الوری حس طلب کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا لیکن وہ دنیا کے طابگار ہیں۔ ایک بار امام

زین العابدین ایسے بیار ہوئے کہ اس میں ان کی رحلت واقعہ ہوگئی۔ چنانچہ حضرت امام نے اپنے آخری وقت اپنے فرزندوں امام محمد باقر' حبن' عبداللہ' عمر' زید اور حسن کو جمع کیا اور اپنے فرزند امام محمد باقر کو وصیت فرمائی اور انہیں باقر کا لقب عطا کیا اور سب لوگوں کے معاملات کو ان کے سپرد فرمایا اور اس طرح وصیت فرمائی کہ بیٹاعلم عقل کا رہنما ہے اور عقل علم کی ترجمانی کرتی ہے۔

جان او کہ علم ایک بھتر محافظ ہے اور زبان بہت زیادہ غلط گو۔ بکواس کرنے والی چیز ہے۔ بیٹا دنیا کی پوری پوری اچھائی دو باتوں بیں آگئ ہے۔ بیہ سمجھو کہ معیشت اور محاشرت کی نیکی اور اصلاح ایک پیانہ پھرہے جس کا دو تمائی سمجھ بوجھ اور دانائی اور ہوشیاری ہے ایک حصہ بے التفاتی اور تعافل برتنا ہے جس سے وا تفیت رکھتا ہے۔ بیٹا یہ بھی جان لو کہ زندگی گزارنے والے لمحات تہماری زندگی کو کم کررہے ہیں۔ حمیس نعت اس وقت نہیں ملتی جب

تک دوسری چلی نہ جائے۔ النذا بوری بوری امیدوں سے بچتے رہو۔ کتنے ایسے
آرزو کیں رکھنے والے لوگ جیں جن کی آرزو پوری نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے
مال جمع کرنے والے جیں کہ انہوں نے اس سے پچھ نہیں کھایا اور کتنے ایسے
لوگ جیں جو دل جیں رنج لئے ہوئے دولت یو نئی چھوڑ کر دنیا سے رخصت
ہوجاتے ہیں۔ شاید وہ مال انہوں نے ناجائز طور پر جمع کیا ہو اور کسی کا حق مار
لیا ہو اور وہ مال حرام کی کمائی ہو پھراسے وراثت میں چھوڑا ہو۔ ایسے آدی
اس کا بوجھ اٹھائیں گے اور خدا کی طرف یہ یار بوجھ لے کرجائیں گے۔ یقینا
سہ کھلا ہوا گھاٹا ہوگا۔ (بحار الانوار جلد 4 ص 22۔23

# معجزات امام محدبا قرعليه السلام

ابوبھير روايت كر؟ ہے كہ ہم امام محمد باقر كے ساتھ مجد بيل واظل ہوك اور لوگ مجد بيل واظل ہوك اور لوگ مجد بيل آجا رہے تھے۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا۔ ذرا لوگوں سے پہنے كہ وہ امام كو دكيھ رہے ہيں۔ پس جس هخص سے پوچھتا كہ آیا تم نے ابو جعفر كو ديكھا ہے وہ كمتا نہيں۔ حالا تكہ حضرت وہيں كھڑے تھے يہاں تك كہ ابو ہارون كمفوف (نايينا) مجد بيل واضل ہوا۔ حضرت نے فرمايا اس سے پوچھو بيل نے اس سے جاكر پوچھا كہ تم نے ابو جعفر كو ديكھا ہے اس نے كما كيے معلوم ہوا۔ اس نے كما كيے معلوم نہ ہو آپ تو نور درخشدہ ہيں۔ (احسن المقال جلد دوئم ص

محمد بن سلیمان نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ ایک شای جس کی رہائش مدینہ میں تھی جناب امام محمد باقر کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا اور آپ کی صحبت آگر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن آپ سے کھنے لگا۔ اے محمد آپ

-2

کی مجلس میں مجھے شرم آتی ہے۔ میں کمد نہیں سکتا کہ مجھ سے زیادہ اہل بیت سے وشنی رکھنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں۔ میں سجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی وشنی میں خدا اور رسول و امیرالمومنین کی اطاعت ہے لیکن میں د کھتا ہوں کہ آپ صاحب فصاحت و بلاغت ہیں۔ ادب اور حسن کلام میں امتیازی شان رکھتے ہیں اور میرایہ آنا جانا اس وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت امام نے اس کے لیے اچھے الفاظ استعال کیے اور فرمایا۔ خدا سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شای بیار ہوگیا۔ جب بیاری بڑھ گئی تو اپنے قرببی عزیز ہے کہا کہ تم مجھ پر کپڑا ڈال دو تو امام محمد باقرعلیہ السلام کو بلانا اور ان سے ورخواست کرنا کہ میرے جنازے کی نماز پڑھا دیں اور امام کو سیر بھی بنلا رینا کہ مجھے مریض نے تھم دیا ہے۔ عزیزوں کو یقین ہوگیا۔ جم ٹھنڈا ہو گیا اور مرچکا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس کا دارث مسجد میں آیا اور حضرت نمازے فارغ ہو چکے تھے۔ تو اس مخص نے عرض کیا کہ شای فوت ہو گیا ہے۔ اس کی ورخواست تھی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے کما ہر گز نہیں شام کا علاقہ محتذا ہے اور مجاز میں سخت گری پڑتی ہے۔ جاؤ اس کے وفن میں جلدی نہ کرنا پھر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور تجدہ میں چلے محے حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ پھراس شای کے مکان پر تشریف لے گئے۔ آواز دی تو اس نے جواب دیا۔ امام اس کے پاس سے اور سمارا دیکر بھایا اور سنو منگا کراہے پلایا اور اہل خانہ کو فرمایا اے شکم سیر کرو اور ٹھنڈی غذا دو۔ اس کے سینہ کو محملاک پہنچاؤ۔ اس کے بعد آپ تشریف لے آئے۔ ابھی کچھ عرصہ نہ گزرا تھا کہ وہ شای تندرست ہوگیا۔ اور حاضر خدمت امام بعوا۔ تنائی میں کہنے لگا۔ میں گوائ دیتا ہوں کہ آپ خدا کی مخلوق پر جست میں اور اس کا وہ دروازہ ہیں جو آنے کا صحیح راستہ ہے جو مخص آپ کے سوا

کی دو سرے دروازہ سے آیا وہ نامراد اور گھائے میں رہا۔ حضرت امام نے

ہوچھا کہ جھے پر کیا گزری تو کئے لگا۔ میں گوائی دیتا ہوں۔ میری روح اس

ہ باخبرہ یعنی جانتا ہوں اور میں نے آئھوں سے بھی دیکھاہ اور انہوں

نے جھے جیرت میں نہیں ڈالا۔ آواز دینے والے کو میں نے اپنے کانوں سے

کتے ساجب میں نیند کے عالم میں بھی نہ تھا کہ اس کی روح کو لوٹا دو کہ اس

کے لیے ہم سے جناب امام محمد بن علی نے اس بارے میں سوال کیا۔ اس پر

حضرت نے امام نے فرایا۔ تجھے معلوم نہیں کمہ خدا اپنے بندے کو دوست

رکھتا ہے اور اس کے عمل کو دوست رکھتا ہے۔ پھروہ ہخض حضرت کے

اصحاب میں داخل ہوگیا۔ (بحار الانوار جلد 4 ص 26-25)

سدر نے کہا کہ میں ایک دفعہ امام محمہ باقر علیہ السلام کے پاس بیضا تھا کہ
ایک میمنی آیا تو آپ نے ہین کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ تم میمن میں
فلال فلال گھر کو جانے ہو۔ کہا میں نے دہاں اس گھر کو دیکھا ہوا ہے۔ پھر
فرمایا اس گھر کے پاس ایک چٹان ہے کیا تم اس سے واقف ہو۔ میمنی نے کہا
آپ سے زیادہ شہوں کے حالات کا جانے والا کسی کو نہ دیکھا ہے۔ میمنی
جب جانے کو کھڑا ہوا تو امام نے فرمایا۔ اے ابوالفضل کمی وہ چٹان ہے کہ
حضرت مویٰ نے غصہ کی حالت میں توریت کی تختیاں پھینک دی تھیں
لین اس چٹان نے توریت کا کوئی حصہ ضائع نہیں کیا۔ یہ تختیاں رسول
اکرم کی طرف آئیں جو اب ہمارے پاس ہیں۔ (بحارالانوار جلد 4 می

عمر بن منفلد سے منقول ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے امام محد باقر علیہ السلام کی خدمت عرض کیا کہ میں یہ سمجھ لول کہ آپ کی نگاہ میں کوئی میرا مقام ہے؟ تو معرت نے فرمایا۔ ہال ایسا ہے۔ عمر بن منظلہ کتے ہیں میں نے \_3

www.ShianeAli.com

عرض کیا کہ حضور میری ایک حاجت ہے۔ پوچھا وہ کیا حاجت ہے۔ یس نے عرض کیا جھے اسم اعظم تعلیم فرا دیں۔ جس پر حضرت نے فرمایا کہ تم اس کی برداشت کی طاقت و صلاحیت رکھتے ہو۔ میں نے عرض کیا ہاں حضور۔ طاقت ہے۔ امام نے فرمایا اس مکان کے اندر جاؤ۔ عمر بن حنظلہ کہتے ہیں کہ حضرت گھریں داخل ہوئے اور زمین پر اپنا ہاتھ رکھا تو مکان میں اندھیرا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر عمر بہت گھبرائے اور کیکی طاری ہوگئی جس پر امام نے فرمایا اب کیا کہتے ہو کیا اس حالت میں جہیں اسم اعظم کی تعلیم دوں۔ تو عمر نے کما نہیں۔ پر امام نے اپنے کو اس جگہ سے بٹالیا تو پھر گھرے اندھیر جاتا رہا۔ (بحاراالانوار جلد 4 ص 27)

عبدالله بن عطا كى سے منقول ہے كه ايك دفعہ مجھے المام محمد باقر عليه السلام كى خدمت ميں حاضرى كاشوق ہوا۔ اس وقت ميں كمه تفاجب يہ شوق پيدا ہوا چنانچہ ميں مدينہ پنچا اور حضور كى زيارت كاشوق تفاليكن اس رات شديد بارش ہوگئى اور حخت سردى تقی۔ چنانچہ آوهى رات المام كے دروازے پر پنچا اور اپ دل ميں كما كه اس وقت تو دروازہ پر وستك نہيں دول گا اور صبح ہونے كا انتظار كرول گا۔ يہ سوچ ہى رہا تھا كه حضرت المام كى آواز سنى كه كنيرے فرما تھے۔ ابن عطا كے ليے دروازہ كھول دو۔ اس وقت وہ سردى كى تكليف ميں مبتلا ہے۔ كنير نے دروازہ كھولا اور ميں المام كى خدمت ميں بينچ گيا۔ (كشف الغمه جلد 2 ص 349)

عبدالر حمان بن كثير سے منقول ب امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا كه امام محمد باقر عليه السلام كا ايك وادى ميں سے گزر ہوا۔ آپ في وہال ايك خيمه لگايا بھر حضرت ايك درخت خرما كے قريب تشريف لائے۔ وہال آپ فيمه لگايا بھر حضرت ايك درخت خرما كے قريب تشريف لائے۔ وہال آپ في بچھ اس طرح حمداللي كى كه ميں بچھ نه سمجھ سكا۔ پھر فرمايا اس ورخت جو 5

-6

کھ فدانے کچے ویا ہے اس میں سے کھانے کے لیے جھے بھی کچھ دے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان ہے کہ اس میں سے سرخ اور زرد
کھبوریں گرنے لگیں۔ آپ نے انہیں تناول فرمایا اور ابواسیہ جو آپ کے
ساتھ سے ان میں سے کچھ کھبوریں کھائیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہے آب
مبارکہ پڑھی۔ دھزی الیک بجدع النخلته تسقط علیک رطبا
جنیا سورہ مریم 25۔ فرے کی شاخ پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تم پر کچے تازہ
فرے چھو کیں گے۔ فرمایا۔ ہمارے لیے ای طرح ہے جس طرح حضرت
مریم کے لیے نازل ہوئی۔ (بحار الانوار جلد 4 ص 28)

ابوبصير كتاب كه مين نے امام محمد باقرے سنا آپ اہل افريقة مين سے ايك فخص ہے کمہ رہے تھے کہ راشد کیا ہے۔ اس نے کماعرض کیا جب میں اینے وطن سے نکلا تو وہ زندہ و سلامت تھا اور اس نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے حضرت نے فرمایا۔ خدا اس پر رحمت نازل کرے۔ اس نے کما تو کیا راشد مرگیا۔ فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کیا کس وقت۔ آپ نے فرمایا۔ تیرے نکلنے کے دو دن بعد۔ اس نے کما خداکی فتم اے کسی فتم کی مرض و تکلیف نہ تھی۔ امام نے فرمایا۔ جو کوئی مرتا ہے کسی بیاری کی وجہ ے مرتا ہے۔ راوی کنتا ہے میں نے پوچھا کے راشد کون ہے۔ فرمایا۔ ہمارے موالیوں اور محبول میں ہے ایک مخص ہے۔ پھر فرمایا۔ جب تم سمجھو کہ جاری آئکھیں ایس ہیں جو تمہیں نہ دیکھ سکیں اور ہمارے کان ایسے ہیں جو تنہاری آوازوں کو من نہ سکیں،۔ تو تم نے برا خیال کیا۔ خدا کی قشم تہارے اعمال ہم سے پوشیدہ نہیں۔ بس ہم سب کو حاضر سمجھو اور اینے آپ کو اچھی چیزوں کا عادی بناؤ اپنے شیعوں کو اس چیز کا تھم دیتا ہوں۔ (احسن المقال جلد دوئم صفحه 169)

7

ابوالصباح کنائی جب امام محمد باقر علیہ السلام کے دروازے پر گیا۔ دروازہ کھنکھٹایا تو اس سے ایک امر منکر سرزد ہوا۔ وہ روایت کرتا ہے کہ اچانک آپ کی آواز بلند ہوئی کہ داخل ہو۔ تیری مال نہ ہو۔ پس میں مکان کے اندر واخل ہوا اور عرض کیا کہ خدا کی قتم یہ حرکت بری نیت سے نہ کی تحی یقین کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ تھا۔ فرمایا کی کہتے ہو۔ اگر خیال کو بیہ ویواریں ہماری نگاہوں کے لیے بھی حائل اور مانع میں جس طرح تساری نگاہوں کے لیے بھی حائل اور مانع میں جس طرح تساری نگاہوں کے لیے جس میں فرق کیا رہا۔ پس بچواس سے۔ نگاہوں کے لیے حائل میں تو تم میں ہم میں فرق کیا رہا۔ پس بچواس سے۔ کھراریا کام نہ کرنا۔ (احس التقائل جلد 2 ص 177)

ابوبصيرے منقول ہے كه ميس نے امام محمد باقر عليه السلام كى خدمت ميس حاضر ہو کر عرض کیا۔ کیا آپ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بیں فرمایا۔ ہاں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آمخضرت تمام انبیاء کرام کے وارث ہیں اور ہر اس امرے عالم ہیں جس کا انہیں علم تھا۔ ارشاد فرمایا۔ ہاں۔ ہاں۔ پھریس نے عرض کمیا کہ کیا آپ سے قدرت رکھتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر دیں۔ پیدائش نابینا اور جزام اور برص میں مبتلا آدی کو شفا عطا فرمائیں۔ فرمایا۔ ہاں۔ خداوند عالم کے اذن اور اس کی مرضی سے ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ فرمایا۔ اے ابو محمد قریب آؤ۔ میں قریب ہوا تو آپ نے میری آنکھوں اور چرے پر ہاتھ کھیرا تو میں بینا ہوگیا۔ میں نے زمین و آسان اور گھر کی تمام اشیاء کو د مکیو لیا پھر حضرت نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ ای حالت میں رہ کر بروز قیامت عام لوگوں کی طرح امیدو بیم میں رہویا جیسے پہلے تھے۔ ویے ہو جاؤ اور جنت تمہارے لیے ہو۔ میں نے کما ٹیلی عالت میں رہنا جاہتا ہوں۔ حضرت نے میری آئھوں پر ہاتھ چھیرا میں پھرنابینا ہوگیا۔ (بحارالانوار جلد 4 ص 29)

ابسار میں علی بن معبد سے منقول ہے کہ ایک وفعہ حبابہ والیہ امام محمہ باقر کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حفرت نے پوچھا حبابہ کیا بات ہے کہ تم ایک عرصہ کے بعد آئی ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا۔ میرے سرکے بالوں کی سفیدی بردھاہے اور عموں کی زیادتی نے ایسا بنا ویا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ حبابہ کہتی ہے کہ میں حضرت کے قریب ہوئی تو آپ نے میرے سرکے درمیان اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا ذرا آئینہ تو لاؤ۔ میں نے میرے سرکے درمیان سارے بال سیاہ ہوگئے آئینہ لیا اس میں دیکھا کہ میرے سرکے درمیان سارے بال سیاہ ہوگئے جس نے میری خوشی میں امام بھی خوش ہوئے۔ جس نے میری خوشی میں امام بھی خوش ہوئے۔ دیارالانوار جلد 4 ص 29)

جاربن بزید بععنی کہتے ہیں کہ میں امام محمہ باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اپنی حاجت مندی کی شکایت کی۔ فرمایا اے جابر ہمارے پاس درہم نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ کمیت شاعر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کما۔ اگر آپ کی ساتے ہوتو قصیدہ پیش کروں۔ فرمایا۔ پڑھو۔ کمیت فصیدہ پڑھا۔ جب ختم کرچکا تو آپ نے غلام سے فرمایا کمرے سے ایک تھیلی لاکر کمیت کو دے دی۔ کھیلی لاکر کمیت کو دے دی۔ کمیت نے عرض کی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک اور قصیدہ پڑھوں۔ فرمایا کمرے اور قصیدہ پڑھوں۔ فرمایا کمیت نے عرض کی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک اور قصیدہ پڑھوں۔ فرمایا پڑھو۔ اس نے پڑھا۔ آپ نے غلام کو حکم دیا کہ دو سری تھیلی لاکر دے دو۔ وہ کمیت نے عرض کیا تیسرا قصیدہ پڑھوں۔ فرمایا پڑھو۔ اس نے تیسرا قصیدہ پڑھا اور حضرت نے غلام کو حکم دیا کہ ایک تھیلی کمرے سے لاکر دے دو۔ وہ بھی دے دی گئی۔ کمیت نے کما خدا کی قتم میں نے طلب مال اور فاکدہ دنیاوی کے لیے اپنی زبان آپ کی مدح کے لیے نہیں کھول۔ رسول خدا کے دنیاوی کے لیے اپنی زبان آپ کی مدح کے لیے نہیں کھول۔ رسول خدا کے مسلہ جو خدا نے آپ زبان آپ کی مدح کے لیے نہیں کھول۔ رسول خدا کے حس صلہ جو خدا نے آپ زبان آپ کی مدح کے لیے نہیں کھول۔ رسول خدا کے ویدا کیا حدا کہ تو دو اور کیا دو میں نے پوراکیا صلہ جو خدا نے آپ زبان آپ کی مدح کے لیے نہیں کھول۔ رسول خدا کے ویدا کیا دو میں نے پوراکیا

ہے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضرت نے کمیت کے حق میں دعا کی اور فرمایا۔ اے غلام یہ تھیلیاں اس جگہ یر واپس رکھ آؤ۔ غلام حکم بجا لایا۔ جابر کتا ہے جب میں نے یہ دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا اور دل میں کما کہ امام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے پاس کوئی درہم نہیں اور کمیت کے لیے تمیں ہزار ورہم کا فرمان جاری کر دیا۔ جب کمیت باہر چلا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لیے فرمایا کہ میرے پاس کوئی درہم نہیں اور کمیت کے لیے تمیں ہزار کا تھم وے دیا۔ آپ نے فرمایا۔ اے جابر کھڑے ہوکر اس كرے ميں جاؤ جهال سے درہم لائے گئے۔ پھر وائيں ہوئے ميں اس كمرك مين كياتو وبال درجم نه يائي- بابر نكل كر آپ كي خد منته ميں عاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اے جابر جو معجزات کرامات اور فضائل ہم نے تم سے چھیا رکھے جیں وہ ان کی نسبت زیادہ ہیں جو تھمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ میرا ہاتھ کا کراس کمرے میں لے گئے اور زمین پر پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ اجانک اونٹ کی گردن کی طرح سونے جیسی چیز زمین سے باہر نکلی اور فرملیا۔ اس معجزہ باہرہ کو دیکھو اور سوائے برادران ویل کے جن کے ایمان دیل سے مطمئن ہو کی ہے بیان نہ کرنا بیٹک خدانے ہمیں قدرت دی ہے کہ ہم جو جاجن ويباكرين- (احسن المقال جلد 4 ص 177-176)

12۔ عباد بن کثیر بصری سے منقول ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ خدا پر مومن کا کیا حق ہے۔ تو آپ نے رخ پھیر لیا اور میں نے کی سوال تین بار وہرایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا پر سومن کا پیہ حق ہے کہ اگر وہ اس تھجور کے درخت ہے کیے کہ اس کی طرف چلا آئے تو وہ آجائ۔ عباد کتے ہیں خدا کی قتم میں نے درخت کو دیکھا جو قریب تھا کہ حرکت کرے تو امام نے اشارہ فرمایا کہ رک جا اس سے تو مقصود نہ تھا۔

(بحار الانور جلد 4 ص 39)

13۔ علامہ جای تحریر فرماتے ہیں کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں تج کے لیے جارہا
تھا راستہ پر خطر اور انتہائی تاریک تھا۔ جب میں لق دق صحرا میں پنچا۔ تو
ایک طرف روشن کی کرن نظر آئی۔ میں اس کی طرف دکھے ہی رہاتھا کہ ناگاہ
ایک سات سال کا ایک لڑکا میرے قریب آپنچا۔ میں نے سلام کا جواب
دینے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ کمال سے آرہ ہیں اور
کمال کا ارادہ ہے اور آپ کے پاس زاد راہ کیا ہے۔ اس نے جواب دیا۔
سنو خدا کی طرف سے آرہا ہوں اور خدا کی طرف جارہا ہوں۔ میرا زاد راہ
تقوی ہے میں عربی النسل' قریش خاندان سے ہوں۔ علوی نژاد ہوں۔ میرا
نام محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب ہے ہے کہ کر نظروں سے
غائب ہوگئے۔ پہتہ نہ چل سکا کہ آسان کی طرف پرواذ کرگئے یا زمین میں سا
گئے۔ (شواہد النبوہ ص 183)

## اطاعت پرندگان و درندگان

محد بن مسلم سے منقول ہے کہ ایک دن میں امام محد باقرعلیہ السلام کے پاس بیشا تھا کہ قمری کا ایک جو ڑا خدمت امام میں آیا اور دونوں اپنی پولی میں پچھ کنے گئے۔ حضرت امام نے اس بولی میں انہیں جواب دیا۔ پھروہ اڑ کر ایک دیوار پر جا بیشے۔ تو ز نے اپنی زبان میں مادہ سے کھھ کما اور وہ دوتول اڑ گئے۔ یہ دیکھ کرمیں نے امام کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ پر میں قربان ہو جاؤں۔ یہ برندوں کا کیا معاملہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا۔ اے این مسلم ہر چیز کو خدانے پیداکیا ہے خواہ وہ برندوں میں سے ہویا چوپایوں میں سے ہو۔ یا کوئی جانور ہو۔ اولاد آدم سے زیادہ جاری بات شنتے ہیں اور جاری اطاعت كرتے ہيں۔ اس جوڑے ميں سے نركو اپني ماده كى طرف سے بد كماني ہو كئي تھی۔ جس پر مادہ نے قتم کھائی کہ اس نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا جے زنے قبول نمیں کیا تو مادہ زے کئے گی۔ کیا تو حضرت امام کے فیطے پر راضی ہے۔ وہ دونوں مجھ پر رضامند ہوگئے۔ اور میں نے نر کو بتایا کہ وہ اپنی مارہ پر ظلم کررہا ہے۔ نر نے مارہ کو سچا پایا۔ یہ ہے امام کی حکومت۔ (بحارالانوار جلد 4 ص 30)

امام جعفر صادق نے فرمایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا بھین کی طرف گزر ہوا آپ کے رفیق ابوامیہ محمل میں تھے تو ایک قمری پر نظر پڑی۔ جو آپ کے محمل کے ایک طرف آبیٹا تھا۔ ابوامیہ نے اے ہاتھ سے اڑانا چاہا۔ جس پر

www.ShianeAli.com

امام نے فرمایا اے ابوامیہ پرندہ اہل بیت کے ذریعہ اپنی حفاظت کی تلاش میں آیا ہے۔ میں بارگاہ اللی میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم اس سے سانپ کو دور کرے جو ہر سال آتا ہے اور اس کے بچوں کو کھا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ سان اس سے دور ہوگیا ہے۔ (بحارالانوار جلد 4 ص 30)

محمر بن مسلم سے منقول ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان امام محمد باتر علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر کررہا تھا کہ میں گدھے پر سوار تھا اور حضرت فچریر-اجانک ایک بھیڑیا بہاڑے اڑا اور حفرت کی طرف بڑھا۔ آپ نے فچر کو روک لیا اور بھیٹریا قریب آگیا اور زین کی پشت کے اگلے حصہ پر اپنا پنجہ رکھ دیا اور اینی گردن امام کے قریب لے گیا۔ حضرت امام نے تھوڑی در کے لے اپنے کان اس بھیڑے کے قریب کردیئے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ جامیں نے کردیا۔ یہ من کروہ تیزی سے دوڑتا ہوا چلاگیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ یر قرمان ہو جاؤں میں نے میہ عجیب بات دیکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا تم جانے ہو کہ میں نے اس سے کیا کہا۔ میں نے کما آپ بمتر جانے ہیں۔ آپ نے فرملا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری مادہ پہاڑ پر ہے اور اس پر بچہ کا جننا وشوار ہو گیا۔ للذا آپ بارگاہ الهی میں دعا فرمائیں کہ وہ اس تکلیف کو اس سے دور کرے اور میری نسل سے کسی کو آپ کے شیعوں یر مسلط نہ کرے۔ تو میں نے اس کہامیں نے دعاکر دی۔ (کشف الغمہ جلد 2 مل 348' بحارالانوار جلد 4 ص 30)

# امام محد با قرعلیہ السلام کے زمانے کے مذاہب

زرتشت اوران كامذهب

ایران کے فلفہ کے بانی ذراتشت تھے۔ یہ تاریخی زمانہ کے نزدیک ہی تھے۔ یہ کس زمانہ میں اس بر انقاق ضیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیمی سے بارہ صد پہلے گزرے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ان کا زمانہ 660 ق م سے 583 ق م تھا۔ یہ آذرباییجان کے رہنے والے تھے۔ شہرستانی ملل و النحل میں لکھتے ہیں کہ زر تشت نبی ورسول کے نا بین نفیے ہیں سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے۔ مشرقی ایران میں خراسان تک گئے۔ انہوں نے گشتاسپ کیائی شہنشاہ کو اپنے دین میں داخل کرلیا۔ اس پر اس دین کو ترقی ہوئی۔ انہوں نے گشتاسپ کیائی شہنشاہ کو اپنے دین میں داخل کرلیا۔ اس پر اس دین کو ترقی ہوئی۔ اس دین کا ایک اصول تھا کہ اس کے ماننے والا مغلوب نہ ہوگا۔ گشتاسپ تورانی بادشاہ کو خراج دیا کرتا تھا ارجاسپ نے خراج مانگا اور کما اس دین گشتاسپ کا گشتاسپ تورانی بادشاہ کو خراج دیا کرتا تھا ارجاسپ نے خراج مانگا اور کما اس دین کا دری قبل ہوئی جس میں گشتاسپ کا وزیر ذریر قبل ہوا لیکن شنر ادہ اسفندیار خوب بمادری سے لڑا اور میدان مار لیا۔ پھر وزیر ذریر قبل ہوا لیکن شنر ادہ اسفندیار خوب بمادری سے لڑا اور میدان مار لیا۔ پھر وزیر ذریر قبل ہوا لیکن شنر ادہ اسفندیار خوب بمادری سے لڑا اور میدان مار لیا۔ پھر وزیر ذریر قبل دو سرے مقامات پر بھی پھیل گیا۔

### زرتشت كامذهب

جناب زرتشت نے اپنے ملک کے مختلف خداؤں کی بجائے خدا واحد کی بہائے خدا واحد کی بہائے خدا واحد کی بہائے اپنی آ تکھوں سے پر ستش کی۔ زر شتیوں کا کہنا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنی آ تکھوں سے اپنے خدا ابورا مزدا کو دیکھا اور اس نے ان سے کلام کمیا اور ان کو اپنا پیجبر مقرد کیا۔ اس همن میں بیہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مماتما بدھ نے بھی گیان دھیان میں خدا کی

روشنی دیکھی جس سے ان کا دل منور ہوگیا۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے رب ارنی کما۔ جواب آیا۔ لن ترانی۔ ہم کلام ضرور ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ دیدار کسی کو نہ ہوا۔ یہ معاملہ بحث طلب ہے۔

زرتشت نے وحدت خداوندی کی تعلیم دی۔ زراعت پر زو دیا۔ لوگوں کو پاک
و طاہر رہنے کی ہدایت کی۔ ان کے نزدیک پانی اور آگ زیادہ پاک کرنے والے عناصر
تھے۔ روح کو غیرفانی قرار دیا۔ انہوں نے رہبانیت کو دور کیا جبکہ اندنوں میں یہ عام
تھی لوگوں کو نکاح کرنے کی ہدایت کی۔ اولاد کو تعلیم دینے پر زور دیا۔ جھوٹ مت
بولو۔ بہت سی کتابیں تکھیں۔ زرتشت پہلے مخض ہیں جنموں نے روح کے غیرفانی
ہونے کی تلقین کی۔

ذرتشت کی فدہی کتاب ژند اور اس کے پیروؤں نے گاتھا مرتب کرلیے جس
پر انہوں نے نئے فدہب کی تعلیم دی۔ ان کے مطابق دو ہتیاں ایک بنانے وال
دوسری بگاڑنے والی۔ مادہ خود قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کو اہورا مزدا نے بنایا ہے جو
زشن اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا تو دو حالتوں میں
ظاہر کرتا ہے۔ ایک حالت تو مستقل نورو زندگی اور نیکی ہے دوسری ہلاک کرنے والی
اندھیری ہے۔ موت و شرہے۔ انسان تین اجزا سے مرکب ہے۔ روح۔ ارادہ۔
مادہ۔

#### عقائد:

(i) ونیا کی بهترین زندگی بیہ ہے کہ زر تشت کے ماننے والا اپنا گھر بنائے۔ مولیثی رکھے۔ آگ کو قائم رکھے۔ بیوی نیچ ہوں۔ کتا ضروری ہے۔ تھیتی باڑی کرنااشد ضروری ہے۔ پھل اور اناج پیدا کرے۔ روزے رکھنے سے قطعاً منع نہ کما گیا۔ (ii) روزازل ہے دو خدا رہے ہیں۔ یزوال اور اہر من اور ان دونول میں بھشہ اڑائی رہی ہے۔ بی نوع انسان پر جب مصبت آتی ہے تو سمجھو کہ بدی کے خدا لینی اہر من کی جیت ہوئی ہے۔ جب خوشی اور راحت ہو تو یزوال غالب آیا ہے۔ اہر من نے تمام برے جانور پیدا کیے ہیں۔ سانپ' درندے' کمیاں' حشرات الارض' چیو نٹیاں' جو کہ زراعت کو خراب کرتی ہیں۔ کمیاں' حشرات الارض' چیو نٹیاں' جو کہ زراعت کو خراب کرتی ہیں۔ یزوان نے اچھی چیزیں پیدا کیس۔ کتے جو گھروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یزوان نے اچھی چیزیں پیدا کیس۔ کتے جو گھروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ زرتشتی زمین کی پاکیزگی اور طہارت کا یمال تک خیال کرتے تھے کہ مردہ کو وغیرہ نوش کر جاتے۔ انسان بیار ہو جائے تو اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ وغیرہ نوش کر جاتے۔ انسان بیار ہو جائے تو اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اگ کی تعظیم کرتے ہیں۔ کوئی چراغ کو منہ سے گل نہ کرے سیجھتے تھے۔ آگ کی تعظیم کرتے ہیں۔ کوئی چراغ کو منہ سے گل نہ کرے حق چینا منع ہے۔

### حيات بعد ازممات

موت کے بعد زندگی کا تخیل ان کے ہاں اس طرح ہے جب زرتشت نے خدا
اہورا سے پوچھا کہ موت کے بعد کیا ہو تا ہے تو اس نے بتلایا کہ مرنے کے تمن دن
بعد تک روح مردہ جم کے سرکے پاس رہتی ہے۔ اگر نیک آدی تھاتو اس کو راحت
اور خوشی لمتی ہے۔ اگر بد تھا، تو روح تمین دن تک بہت تکلیف میں رہتی ہے اور
چوشی صبح نمایت خوشبودار سیم چلتی ہے اور ایک پل پر آتی ہے جو دوزخ کے اوپ
پی ابوا ہے۔ اس کو جدائی کا پل کہتے ہیں۔ پل چنوت ، چنوت کے معنی جدائی ہے۔
اگر وہ روح اچھی ہے تو ایک خوبصورت باکرہ لڑکی لمتی ہے وہ اسے ابورا مزدا کے
پاس لے جاتی ہے۔ جمال وہ روح بیشہ رہتی ہے۔ اگر بدروح تو ایک بدصورت

ہوڑھی ملتی ہے وہ روح اس بل پر سے نہیں گزر عتی اور نیچے جنم میں گر جاتی ہے اور اہر من کی غلام بن کر رہتی ہے۔ زر تشتی جنت

ان کی جنت ای دنیا ہیں ہے اور کوہ البرز پر ہے۔ اس کی چوٹی فدائے اہورا مزدا کے رہنے کی جگہ ہے جس کی فضا بیشہ گیتوں اور گانوں سے بھری رہتی ہے۔ اس کی چوٹی پر نہ اندھیرا ہوتا ہے نہ سردی نہ بیاری۔ یہ پہاڑ آجکل بہت خوبصورت ہے۔ سیاح لوگ سیر کے لیے اس بہاڑ پر جاتے ہیں۔ سیندراعظم نے ہندوستان کے راجہ پورس کو فلست دے کر بدھ نہ بب کے لوگوں کے لیے راستہ صاف کردیا۔ مشرقی ایران جو اب افغانستان ' بخارا' و خراسان کملاتے ہیں بدھ مت انجھی طرح ان مشرقی ایران جو اب افغانستان ' بخارا' و خراسان کملاتے ہیں بدھ مت انجھی طرح ان مشرقی ایران جو اب افغانستان کردیا۔ عشر اور اور عشل کی مشرزا ازم کہتے ہیں افقیار کرلی۔ متھرا کے معنی درست ہیں۔ سخرا نور اور عشل کا فدا تھا جو اس نہ ہب میں داخل ہو تا تھا اس خون سے خلاتے تھے۔ (نور المشرقین فدا تھا جو اس نہ ہب میں داخل ہو تا تھا اسے خون سے خلاتے تھے۔ (نور المشرقین

## زردانی مذہب

تیری صدی عیسوی کے شروع کا زمانہ تھا کہ ایران بیں اس زمانہ بیں ایک فخص جس کا نام ارس تھا فلام ہوا۔ اس نے اپنی زردانی تھیوری قائم کی۔ زردان کے معنی ہیں زمانہ یاد ہر۔ اس کا خیال تھا کہ تمام عالم کا آخری سبب دہر (زمانہ) ہی ہے۔ اس خیال نے یماں تک زور پکڑا کہ امورا مزدا زرتشتی خیال بھی اس کے آگے ماند پڑ گیا۔ اس زردان کے دو مددگار جنت یا دوزخ۔ خلا اور روشنی تھے۔ اس فانہ کے بہت سے راہب زردانی تھے۔ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ آتا

دقالوا ماهي الاحياتنا الدنيا. نُموت و نحيا و مايهلكنا الاالدهر وما لهم بذالك من علم ج ان هم الا يظنيون 45/24.

وہ لوگ کتے ہیں جاری زندگی تو بس دنیا تک ہے۔ پیس مرتے اور جیتے ہیں۔ ہمیں تو زمانہ مار تا ہے۔ انسیں صحیح علم تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو ان کا گمان ہی ہے۔

زردانی ند جب والے کئے زندگی اور موت اسی دنیا میں ہی ہے۔ آئندہ زندگی کے قائل ند بھے قرآن کریم نے سورہ دہر میں۔ اس دہر والے خیال کی تردید کی ہے۔ جہاں فرمایا۔ زماند تو ایک حالت ہے۔ وہ حالت ہم انسان پر وارد کرتے ہیں۔ پہلے کچھ ند تھا۔ ہم نے اس کو پیدا کیا اور علم و نطق عطا کیا۔ پھراعلی منزل تک پہنچایا۔ پھرانسان کی صفات بیان فرمادیں۔ وہ صفات آل محمد کی ہیں۔ انسان ہی زمانہ کو ہتائے ہیں۔

یو فون بالنذر۔ ویطمعون الطعام علی حبہ۔ یعنی زمانے میں کیا طاقت ہے کہ ایسے انسان پیدا کرے۔

امام مجر باقراور امام جعفر صادق علیه السلام کی خود ہستیاں جو دہریت اور ارتقاء کی تردید کرتی ہیں۔ \*\*\* ... کے ستیشہ

ستاروں کی پر سنش

زردانی فرجب نے ستاروں کو بہت اہمیت دی ہے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ ستارے ہی ان کا اعتقاد تھا کہ ستارے ہی انسان کی قسمت بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ ستاروں پر اعتقاد کسی زمانہ میں عام تھا اور تمام ونیا میں پھیلا ہوا تھا۔ نجومیوں نے ہر ایک انسان کے لیے ایک ستارہ مقرد کیا۔ مصریوں اور یونانیوں کے بہت سے خدا آخر ستاروں میں تبدیل ہوگئے۔ یہ

عقیدہ ابھرا کہ چاند سورج ستارے اور سیارے خدا ہیں اور ان کی پوجا ہونے گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خیال کو ختم کر دیا تھا کہ ڈوب جانے والا خدا شیں ہو سکتا اور بتوں کے خلاف ایکٹ کیا۔

آج كل بھى سال كى تقتيم ستاروں كے مطابق پيدائش كے وقت پر تحويل كى جاتى ہے۔ اخباروں ميں بيہ ہفتہ آپ كے ليے كيما رہے گا وغيرہ وغيرہ طبع ہو؟ ہے لوگ اس كو پڑھتے ہيں اور جنم دن كى تطبيق اس سے كرتے ہيں۔ ويصانى ندجہب

یہ ایرانی تھا اور اپڑیریں پیدا ہوا 222ء میں ایک فرہب جاری کیا۔ جس کو ویصائی فرہب کتے تھے۔ ویصائی فرہب کا ایک شخص امام جعفرصادق علیہ السلام کے زمانہ میں تھا۔ جس نے آپ سے کئی دفعہ مباحثہ کیے اور مغلوب ہوا۔ یہ انگرزنریا کے بشپ کلیمنٹ کا استاد بھی رہا۔ اس نے نیک و بد کے دو عقائد کو اختیار کیا۔ حضرت عینی کے متعلق اس کا عقیدہ تھا کہ حضرت کا جسم مٹی کا خمیرنہ تھا بلکہ جسم معنی کا خمیرنہ تھا بلکہ جسم روحانی تھا اس کا فرہب عیسائیت اور زرتشت کا مرکب تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سارا مالم ایک اعلیٰ ترین ہستی کے جسم سے نکلا ہے۔ پہلے عقل روح میں آتی ہے اور روح جسم میں داخل ہوتی ہے۔ شرکو خدا نے پیدا نہیں کیا۔ انسان اپ فعل کا مخار ہے لیکن موت مرض مصائب اور ویگر ونیا کے معاملات میں نقذیر کے تھم سے پیدا ہوتے ہیں گویا زندگی کے تین عناصر ہیں ارادہ 'قسمت اور نیچر ہیں دوبارہ زندگی بعد از موت کا قائل نہ تھا۔

### مانی اور اس کاند ہب

مانی 215 یا 216ء میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ نیشاپور کا رہنے والا تھا۔ بھروہ ہدان چلا گیا۔ اس کے بعد مدائن میں آن کر مستقل رہائش اختیار کرلی۔ اپنی پیجبری کا اعلان 20 مارچ 242ء کو کیا۔ یہ وہی دن تھاجس دن بادشاہ شاہ پور تخت پر بیضا تھا پھر کچھ عرصہ بعد شاہ پور نے اے جلاوطن کردیا۔ یہ ہندوستان ' تبت کی طرف چلا گیا۔ البیرونی کتاب الهند میں لکھتا ہے کہ مانی ہندوستان میں آگر مسئلہ آواگون کا قائل ہوگیا تھا۔ ہندوازم سے کانی متاثر تھا صفحہ نمبر 50۔ بسرام اول کے زمانہ میں جب اس نے جلاوطنی کی ظاف ورزی کی تو یہ قتل کردیا گیا۔ بسرام نے صرف تین مال حکومت کی۔

جب مانی نے تبلیغ شروع کی توشاہ پور نے اس کا فد مب قبول کرالیا۔ یہ تبدیلی غرب عوام کو بری تگی۔ دس سال ای طرح گزر گئے۔ ملک کے غربی رہنماشاہ پور كے پاس كتے اور فرياد كى كد غرب خراب كردما ہے۔ شاہ بور نے مناظرہ كروايا جس میں مانی کو فلست ہوئی۔ شاہ بور نے مانی کا غرجب چھوڑ کر زر تشتی غرجب اختیار کیا اور مانی کے قتل کا ارادہ کیا تو وہ بھاگ کر ہندوستان چلا گیا۔ مانی نو سال ہندوستان اور تبت میں رہا۔ جب بسرام تخت نشین موا۔ وہ عیش و عشرت میں مشغول رہنے لگا تو مانی نے سمجھا اب موقع ہے۔ بسرام نے مناظرہ کرایا اور قید کر دیا۔ اسکلے روز جلاووں نے کھال تھینچ کر بھوسہ کھال میں بھر دیا۔ مانی کا نہ ہب بھی عیسائیت اور زر تشتی ندہب کا مرکب تھا جس نے زردانی فدہب کو بالکل مغلوب کرلیا۔ اس نے مادہ کو روح کے لیے ظرف قرار شیں دیا بلکہ اس کے خیال میں مادہ روح کو جذب کرلیتا ہے۔ وہ اپنے اندر انچی اور بری طاقتوں کو لے لیتا ہے۔ انسان کی روح ارادہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور عقل کی روشنی سے کام کرتی ہے اور دونوں طاقتوں کوایک دو سرے کے ساتھ شرکت کرنی برقی ہے اس طرح روح خود اپنی تشکیل کرلتی ہے اور اپنی قسمت خود بنالیتی ہے۔

ظاہری دنیا نور اور ظلمت کی آمیزش سے بن ہے اور یہ آمیزش غیر فطری ہے۔ لفذا ان میں جدائی لازی ہے۔ مادہ بالکل بے عقل اور بے بصیرت شے ہے۔

جب روح اس میں مل جائے تو اس وقت کار فرما ہوتا ہے آخر مادہ ضرور اندھیری خدرق میں جاگرے گا۔ روح کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مادہ کی قید سے آزاد کرلے۔ روح کی طمارت ترک لذات سے ہوتی ہے۔ مانی کے ندہب کا جزو اعظم ترک لذات ہے۔ بت پرسی' جھوٹ' حرص' طمع' قتل و غارت' جادو کر و فریب ان باتوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ایسی ہی تعلیم بدھ مت کی ہے۔

مانی کے زدیک دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک صدیق دوسرے ساعون ایک استاد و رہنما' پیرو مرشد' دوسرے مقلدین' صدیق لوگوں کے لیے ترک للاات' ضروری' شادی خانہ آبادی' شراب گوشت' کب ہنر' طلب رزق ممنوع تھا۔ ان کا فرض تھا کہ درویشانہ زندگی بسر کریں۔ ساحت کریں۔ صرف ایک دن کا رزق اور ایک سال کا کپڑا ضروری تھا اور وہ بھی مرید سلائی کرتے صدیق جیسی زندگی جیسا کہ ذکر بالا ہے اسلام میں منع ہے۔ دونوں ہاتھوں کی کمائی میں بلندی ویا کیزگی ہے۔

مانی کے نہ جب کی اصل دو خداؤں کا مانتا ہے اور سید دونوں ہی تمام عالم کے خالق ہے اللہ ہے۔ خالق ہیں نوروظلمت نیکی بدی کے خدا' نیکی کا خالق بدی کے خالق سے الگ ہے۔ ان دونوں میں پانچ صفات مشتر کہ ہیں۔ قوت باصرہ' شامہ' لاممہ' ذا گفتہ اور لاممہ اور ان قوتوں کے ذریعے سے خدا کو دیکھتے اور خنے اور علم حاصل کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر ایک خدا ہو تا تو اس سے دو متضاد باتیں (نیکی بدی) پیدا نہ ہو تیں۔

مانی کا ندہب بھی عجیب مرکب شے ہے۔ اس نے بدھ مت اور بابل مت سے مصالحت کرکے ان سے بھی پچھ لیا۔ اس کی خاص کوشش تھی کہ زرتشتی فیہب اور مسجیت کے اصواوں کی باہم آمیزش کرکے اپنا نیا ندہب بنائے۔ اس کوشش کے نتیجہ بیں زرتشتی اور مسجیت ندہب والے اس کے دشمن بن گئے۔ اسلام خدائے وحدہ لاشریک کو تمام عالموں کا رب و خالق واحد مانتا ہے۔ اور فلمت سب پر اس کی سلطنت حاوی ہے۔ دو خداؤں کو مانتا گرچہ مانی کا ندہب

لین اسلام اس عقیدہ کو یکرباطل سمجھتا ہے۔ مانی ندہب کے مانے والے مسلمانوں کے افتدار کے زمانے میں چاہتے تھے کہ اسلام سے بھی پچھ تعلق پیدا کرکے مسلمانوں کو اپنی طرف کریں وہ کہتے کہ مانی کا انبیاء کے متعلق اعتقاد ہے کہ سب سلمانوں کو اپنی طرف کریں وہ کھتے کہ مانی کا انبیاء کے متعلق اعتقاد ہے کہ سب سے پہلے خدا نے حضرت آدم کو حکمت و علم سے معمور کرکے مبعوث کیا۔ پھرشیث کو ایران کو پھر نوح اور ابراہیم کو پھر ہندوستان میں گوتم بدھ کو مبعوث کیا۔ زرتشت کو ایران میں۔ مسیح کے پولوس کو بھیجا اور میں۔ مسیح کے پولوس کو بھیجا اور عرب میں۔ مسیح کے پولوس کو بھیجا اور عرب میں خاتم النبین پیدا ہوئے۔

اسلام کو مانیوت سے کوئی لگاؤ نہیں لیکن پھر بھی بہت سے مسلمانوں نے دل سے مانی کا فدہب اختیار کرلیا۔ وجہ یہ ہے کہ اول تو ابھی اسلام کے اصول ان کے دل یل کا فدہب اختیار کرلیا۔ وجہ یہ ہوئے تھے۔ جب عرب سے مسلمان باہر آئے تو فورا اس طوفان سے ملاتی ہوئے جبکہ دو سرے فدہب میں انہیں اپنی مرضی اور قیاس کی اجازت مل گئی۔ مزید یونان کے فلفہ و منطق نے ان میں کلتہ چینی و کیج بحثی قیاس کی اجازت مل گئی۔ مزید یونان کے فلفہ و منطق نے ان میں کلتہ چینی و کیج بحثی کی عادت پیدا کردی۔ ان لوگوں کو روح و مادہ۔ خیرو شرکے جال میں پھنما دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق نے اس جال کے کلاے کوئے کردیے۔ آئندہ اسبارہ میں بحث ہوگی۔

مانی کے ذریب کا ایک گروہ صدیق کا لفظ استعال کرتا۔ یہ عبرانی لفظ ہے رفتہ
رفتہ فاری میں زندیق ہوگیا جیساکہ مسٹر پراؤن نے فارس کی ہسٹری میں لکھا ہے۔
جب ذریب کے اصول حکومت کو نقصان پہنچانے والے ہوں تو حکومتیں
ذہب کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو کمزور و نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ یمی حال مانی
کے ذہب کا تھا۔ خلیفہ مہدی کے زمانہ میں زندیقوں کی اتنی کشرت ہوگئی تھی کہ اس
نے ایک عمدہ دار الزنادقہ کے لیے مقرر کر دیا۔ امام مجد باقر علیہ السلام نے ان کے خلاف جماد کیا اور اسلام نے مانویت کو ختم کر دیا۔ زرتشتی۔ مزدک۔ ویصافی اور مانی

آزم والے محمد باقر علیہ السلام ہے آگر بحث مباحثہ کرتے اور بخوخی ان کے عقائد اور خیالات درست کر دیتے۔ اس کے برعکس مسلمان ان سے ذرہ بھر فائدہ نہ اٹھاتے؟ بلکہ قدر و قضا۔ جرواختیار کے عقائد میں آسان راستہ اسلام کے برعکس ڈھونڈتے۔ اس بات نے مختلف سکول اور تھائ قائم ہوئے۔

مزدک

مزدک تبریز کا باشندہ تھا اور زرتشت کے غربب کا بڑا عالم تھا اس کا غرب مانی ازم کی ترمیم شدہ شکل ہے۔ مانی کا عقیدہ تھا کہ مادہ اور روح کے ملنے کی وجہ سے بید عالم ظہور پذیر ہوا۔ اس باہمی امتزاج کا باعث مادہ تھا لیکن مزدک نے کما چو تکہ مادہ بیں عقل نہ ہے نہ ارادہ وہ اس امتزاج کا باعث نہیں بن سکتا۔ بلکہ روح خود مادہ بیں وافل ہوئی۔ اس نے مادہ کو صاحب عقل و ارادہ بنایا اور بید امتزاج اتفاقاً تھا۔ روح جو مادہ میں قید ہے۔ عقل اور ارادہ رکھتی ہے اور اس کو اپنی قید کا علم ہے اور اپنی رہائی کی کوشش کرتی رہتی ہے اور آزاد ہوکر جمال سے آئی ہے اپنے منبع میں وافل ہو جاتی ہے۔ واضل ہو جاتی ہے۔

عالم تین عناصرے مرکب ہے آگ پانی اور خاک۔ جب یہ نتیوں عناصر اعتدال پر مناسب مقدار میں ہیں تو اچھاہے اگر اعتدال پر نسیں تو برا ہے۔

سب سے اعلیٰ ہتی خدا ہے جس میں چار صفات ہیں معرفت اشیاء' حافظ عقل اور قناعت۔ جس کے تحت سات طاقتیں۔ چار صفات بالا کے ہیں۔ جواشیاء عالم میں پائی جاتی ہیں بارہ تعلیمات کے ذریعے سات اور ان کے ذریعے چار خدائی صفات پاکراعلیٰ ہتی تک پہنچ جاتا ہے۔

می کوشت۔ لڑائی۔ قبل کو منع کیا۔ اصل ندہب زرتشتی ظاہر کرتا تھا اور نیا فہہب موجودہ کیموزم کی تعلیم دیتا۔ جس کا منشا تھا کہ سوسائٹی کو درہم برہم کردے۔

میہ بات نوشیروان بادشاہ کو برگشتہ کرتی تھی۔ اُس نے اس کو قتل کرا دیا۔ مزدک کی بحث تقی کہ تمام آدمیوں کو قدرت نے ایک ساپیدا کیا ہے۔ ہر بات میں ان کو مساوی ہونا چاہیے۔ بیہ ناانصانی ہے کہ ایک مخص خوبصورت عورت رکھے اور دو سمرا بدصورت بے جنگم غیر سلیقہ کا مالک ہو۔ ایک آدمی مال دار ہو۔ دو سمرا روثی کو رت- لبدا اس نے اصول قائم کیا کہ تمام مال تمام لوگوں پر مباح ہے چونکہ عورتیں بھی مثل مال ہیں وہ بھی سب پر یکسال مباح ہیں۔ نوشیروان نے اس کو اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس کیا گرچہ نوشیرواں کا باپ قباد منروک کے دین پر آگیا تھا۔ کیکن نوشروان نے آخر کار باپ کو سمجھایا اور ایک دفعہ تمام مزدک کے پیرو کاروں کو بلا کر دعوت کی اور کھانے کھلائے۔ بیس میں کی ٹولیوں میں رقص و مرود کے لیے بھیجنا گیا۔ وہاں اہلکاروں اور سیابیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ گڑھے کھود كران كے سرائدركى طرف اور پاؤل باہر رہيں اور بارہ بزار كے قريب تھے۔ زندہ درگور كرديا جب ختم ہوگئ مزدك كوبلا كركما وكم بڑے عقائد اگ آئے ہيں تو نے چاہا کہ عوام بادشاہت پر قبضہ کرلیں اور مزدک کو بھی زندہ درگور کر دیا۔ یہ واقعہ € 8+28-29

## تخيل خداو روح

#### دو اعتقادات

دو اعتقادات بمیشہ سے چلے آئے جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا۔ روح اور جم اور تخیل خدا۔ انسان کی روح جم کے مرنے کے بعد زندہ رہتی ہے۔ دو سراکہ دنیا کے بنانے والا ضرور کوئی ہے۔ یہ عقیدے بھشہ سے انسان کے ساتھ چلے آئے ہیں جو کہ انسانی فطرت میں شامل ہیں۔ یہ سوالات دل میں پیدا ہونے قدرتی امرہے کہ روح کیا ہے۔ مرنے کے بعد کمال جاتی ہے۔ خدا کیا ہے۔ قرآن شریف نے اس امر کا اظمار کیا ہے۔ و ما او تیتم من العلم الا قلیلا۔ جہیں بہت قلیل علم دیا گیا ہے اور روح کے متعلق ارشاد ہوا۔ قل الروح من احو رہی۔ اے رسول کمہ دے ان لوگوں سے کہ روح تو امر رب ہے۔ " الست بربکم قابوا بلی۔" روز الست ارواح موجود تھیں اور اس حالت میں بھی انہیں معرفت خدا تھی۔ پر کما نفخت فیہ من روحی۔ آدم کے جم میں خاص روح پھوئی گئ۔ حضرت مریم کے برن میں روح پھوئی گئ۔ حضرت مریم کے برن میں روح پھوئی گئی جس سے حضرت عیلی پیدا ہوئے۔

مرنے کے بعد روح زندہ رہتی ہے۔ این عربی نے لکھا ہے کہ حضرت عیلی کی روح خاص تھی۔ جب وہ پرندہ بناکر روح پھو تکتے تو اس روح کی وجہ سے جو کہ حضرت مریم کی روح واخل ہوئی اس کے اگر سے پرندہ اڑ جاتا تھا۔ عذاب قبرو برزخ و حساب۔ روز حشر' قیامت کے دن لوگوں کا زندہ ہونا ان اجسام میں ان کی ارواح کا واضل ہونا پھر جم میں واخل ہوکر جنت و دوزخ کے ثواب و عذاب سے گزر کا۔ یہ سب امور بتا رہے ہیں کہ ہاری روح ہارے جم میں آنے کے ساتھ وہ نہیں مرے گلکہ زندہ ہی رہے گا۔

ازل اور ابد ہماری آنکھوں سے او جھل ہیں ہم نہیں بتا تکتے کہ روح کب سے اور کب تک رہے۔ خداوند تعالی خالق کل ہے۔ روح کو بھی اس نے پیدا کیا ہے جو حادث ہے۔ قدیم نہ ہے۔ اوپر آچکا ہے کہ امر ربی ہے ہمیں اسبارہ میں خرنمیں دی گئی۔

فدا تعالی کا تخیل جتنا اعلی و ارفع اسلام میں ہے ایسائسی قد ہب یا فلسفہ میں نہ ہے۔ خدا خالق کل شے ہے۔ زمین 'آسان' ستارے' سیارے غرض ہر شے جاندار و بے جان خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کے تھم کے تابع ہے۔ اپنا اپنا کام و فرض اس کی مرضی کے مطابق ادا کررہے ہیں۔ وہ علیم ہے۔ بصیر ہے۔ سمیع ہے۔ دل کے بھیدوں و اسمرار سے واقف ہے۔ ہر انسان کے حال سے واقف و تگراں ہے۔

واحد ہے۔ احد ہے۔ نہ اس کی زوجہ نہ اولاد۔ نہ مشیر نہ صلاح کار۔ ہر ایک امر پر قادر وعادل ہے۔ بندوں کے حساب کتاب لے کران کو جزا سزا دے گا۔ اس کی کہنہ میں بحث نہ کرنی چاہیے۔

امام محمد باقرعلیہ السلام نے فرمایا۔ خداکی ذات میں غورخوض نہ کرو۔ بلکہ اس کی معرفت۔ خداکی پیدا کردہ اشیاء میں غور کرنے سے ان کی صفات سے ہو سکتی ہے۔

### خداوند تعالى

یونانی فلسفہ میں خدا' عاقبت' جزا' سزا حیات بعد موت کا تخیل نہ تھا۔ اس فلسفہ نے انسانی زندگی کی اچھائی برائی' فلسفہ نے انسانی زندگی کو عقل انسانی پر بنی کیا۔ دنیا اور امور دنیا میں بھٹ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ آج کچھ ہے۔ عقل انسانی بھی ایک مستقل شے نہیں۔ ہر زمانہ میں بدلتی رہتی ہے۔ ہر انسان کی عقل میں اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک کا فلسفہ میں بدلتی رہتی ہے۔ ہر انسان کی عقل میں اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک کا فلسفہ میں بدلتی رہتی ہے۔ ہر انسان کی عقل میں اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک کا فلسفہ میں بدلتی رہتی ہے۔ ہر انسان کی عقل میں اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک کا فلسفہ قیاس پر بنی تھا۔ عام Reason یا قیاس کی مثال ہے۔

ایک جگہ سے دھواں اٹھٹا دکھائی دے رہا ہے جس سے عقل اور قیاس کہتا ہے کہ آگ موجود ہے دھواں بند ہو جائے گا تو کما جائے گا۔ اب آگ بحرکانے والا کوئی نہیں اب دو نظریے ہو جائیں گے۔ آگ درست حالت میں آئی۔ دھواں اٹھا۔ خوب بھڑک اٹھی۔ آگ کو کس نے بھٹر کا دیا ہے یا ہوا نے تیز کر دیا ہے۔ جب نگا۔ خوب بھڑک اٹھی۔ آگ کو کس نے بھٹر کا دیا ہے یا ہوا نے تیز کر دیا ہے۔ جب تک موقع ملاحظہ نہ ہو۔ اصل بات کا پت نہ چلے گا۔ آگ انسان نے تیز کی یا ہوا کا کارنامہ ہے۔ بعض اوقات قیاس دھوکہ دے جاتا ہے۔ خدائی کام یا احکام میں قیاس کارنامہ ہے۔ بعض اوقات قیاس دھوکہ دے جاتا ہے۔ خدائی کام یا احکام میں قیاس کے 1/2 صد 1/4 حصد 1/6 حصد کون ہے خلطی پر مبنی ہوگا۔

سقراط نے اگرچہ یونانیوں کے خیالات کی تھیج کرتی چاہی لیکن وہ بھی کثرت لیعنی متعدد خداؤں کو عزت سے ویکھتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا ان کی پرستش کرو۔ لیکن ان خداؤں کے علاوہ اس کے خیال میں ایک سب سے بڑا خدائے واحد تھا جو دنیا کا انتظام کریا تھا۔

افلاطون کابھی تقربہایہ ہی خیال تھا کیکن اس نے ہیاکل کا نظریہ قائم کیا۔ ہیاکل Idea of God ہے۔ اس کے نزدیک وہ خیال نیک ہی بڑا خدا ہے۔ خدا کا خیال انسانی زبن میں آنا Idea of God اس کے خیالات ہی حقیقت محض تھے۔ اس کے لیے یہ بات مشکل تھی کہ دنیا کس طرح پیدا ہوئی محض خیالات سے تو پیدا نہیں ہو سکتی۔

ارسطو کے اعتقاد میں خدا صرف حرکت دینے والا ہے۔ تمام عالم کو ارسطو ایک مشین خیال کرتا تھا۔ پہلی حرکت جس نے اس کو دی وہ بی پہلا کائل سبب تھا۔
(Cause) خدا ارسطو کے نزدیک بھی ایک خیال (بیکل) ہے۔ یہ تمام کوئی معقول بحث یا بات نہ تھی جبکہ خدا کے متعلق اسلام نے واضح بات کی ہے۔ تیسری صدی عیسوی میں حکماء کی جماعت پیدا ہوئی۔ جنہوں نے اقلاطون کی بحث کترت میں ایک عیسوی میں حکماء کی جماعت پیدا ہوئی۔ جنہوں نے اقلاطون کی بحث کترت میں ایک اور ایک میں کثرت اور اس کے تخیل خدا کو قابل اغتماء نہ سمجھا۔ ان کے خیال میں خدا یا حقیقت اول ایک بی ہے خدا کا قیاس کی شے سے نہیں ہو سکتا۔ ہر خیال سے خدا یا حقیقت اول ایک بی ہے خدا کا قیاس کی شے سے نہیں ہو سکتا۔ ہر خیال سے سفت سے موصوف محدود ہو جاتا ہے ہم خدا کے متعلق کچھ نہیں جان گئے۔ سوائے اس کے کہ وہ ہے۔ یہ تھے اس صدی کے عالموں کے اعتقادات۔ ان فلیقیوں کے اس کے کہ وہ ہے۔ یہ تھے اس صدی کے عالموں کے اعتقادات۔ ان فلیقیوں کے نزدیک بھی خدا خالق و نگسبان و رب مخلو قات نہیں ہے۔ ان لوگوں کا فلیفہ بھی اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر اپنی عاقبت کو اس کے حوالہ کر دے۔ یونانی فلیفہ میں دہریت شائل ہے۔ حیات انسانی نمایت بی حقیر شے قابل نمایت بی حقیر شے خوالہ کر دے۔ یونانی فلیفہ میں دہریت شائل ہے۔ حیات انسانی نمایت بی حقیر شے خوالہ کر دے۔ یونانی فلیفہ میں دہریت شائل ہے۔ حیات انسانی نمایت بی حقیر شے خوالہ کر دے۔ یونانی فلیفہ میں دہریت شائل ہے۔ حیات انسانی نمایت بی حقیر شے

ہے۔ ایک خیال بی خیال ہے کچھ بھی نہیں اور وہ بھی اس دنیا میں ختم ہوگئی۔ اس عقیرہ نے خود کشی کو جنم دیا۔ ایک محض خود کشی کرتا ہے کہ آخر کو مرتا ہے۔ چار دن بعد بھی چار دن پہلے مر گئے۔ یونان اور روم میں خود کشی کو ایک اچھا مستحن فعل سمجھا جاتا تھا۔ اور لوگ خود کشی بھی کرتے تھے۔ اس عقیدہ کی روے اگر تمام دنیا کے انسان خود کشی کرکے مرجائیں تو پچھ ہرج نہیں لیکن اسلام کی رو سے حیات انانی نمایت اہم اور معزز شے ہے جس کے بغیر حیات جاودال اور راحت ابدی حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے نزدیک ونیاوی زندگی عارضی اور ابدی زندگی موت کے بعد ہے اور وہی اصلی زندگی ہے۔ خود کشی بہت برا نعل ہے لیکن وہ مواقع جو موت سے پہلے نیک فعل کرکے راحت وسکون حاصل کرتا ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے خود کشی کو حرام قرار دیا ہے جو موت حرام ہے۔ اس دنیا کی حیات میں انسان کے لیے ماضی بھی ہے مستقبل بھی ہے حال نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیس لکھتا ہے کہ حال استرے کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ بات منہ سے نکلتی ہے اور ماضی میں داخل ہوگئی۔ ایک نوالہ کھایا پیٹ میں گیا۔ ماضی بن گیا۔ انسان کی ساری زندگی کالطف ہی ماضی اور مستنقبل میں ہے۔ ایک شخص ماضی کے پرلطف کھوں کو یاد كرك ول كو خوش كرتا ہے۔ ووسرا آنے والے خوابوں ميں مست- قرآن ميں زمانہ کی فتم کھائی ہے کہ حال کو نیکی سے خوش کن بناؤ۔ یونانی فلفہ کے مطابق انسانی زندگی محض ایک خیال ہوئی لیکن اسلام نے ماضی اور مستقبل کے زمانوں کے در میان ایک ذرا سا وقفہ کو اتنا وسیع کردیا کہ عقبی سے ملا دیا ہے اور وہ عقبی جمال وائی زندگی ہوگی جس کے لیے موت نہ ہوگی اور وہ نعتیں ہول گی- جن کو منقطع كرنے كے ليے زمانہ نبير، وہ نعتيں تمام ہوں گا۔ كسى كو خيرات وى۔ كسى سے نيكى ی۔ یہ سب کا فعل ہے گرچہ ماضی میں چلا گیا کہ مث شیں سکتا۔ ماضی کے افعال یر نظر رکھی ہے۔ ثواب عداب اجر و سزا ماضی کے عمان کا بدلہ ہوگا۔ وہ

اعضاء جن سے نیک و ہد کام کیے ہیں وہی گواہی ویں گے۔

جب مسلمان ایران کونان کے فلسفوں اور عقائد کی بحث میں پڑ گئے مندرجہ ذیل امور پر غلط قیاس و تخین پر غلط شکل نے ایران و یونان کے فلفے کی مدد کی اور مسلمانوں کو جمیلے میں پھنسا دیا۔

- (1) ستى خدادند تعالى
  - (2) كهنه ذات اللي
    - (3) صفات الهيد
      - (4) روح
    - (5) جنت و دوزخ
      - (6) حشرونشر
    - (7) حاب كتاب
- (B) ميزان عدل (سزا و جزا) اعمال
  - (9) فيزو تر
  - (10) قدروجر
  - (11) عقل و نقل
  - (12) ايمان وعمل
  - (13) مقعدحیات انسان-

خدا کی ذات میں کلام نه کرو

عقل کی سب سے بڑی عقلتدی ہے ہے کہ وہ بیہ معلوم کرے کہ میری پہنچ کمال تک ہے اور کون سے امور اور باتیں میری (عقل) کی رسائی سے باہر ہیں۔ مخلوق کبھی بھی خالق کی کنہ و ذات کو معلوم نہیں کرسکتی۔ قرآن میں ہے۔ لیس

#### كمثلەشيئىًـ

علم حاصل کرنے کا اصول یہ ہے کہ معلوم سے غیر معلوم کی طرف جاؤ۔ جو بات معلوم ہے وہ تو علم میں ہے جس نے بات معلوم ہے وہ تو علم میں ہے جس کو جانتے ہی نہیں اس پر بحث کیسی۔ جس نے برف یا محلیشر دیکھا ہی نہیں بہاڑ پر گیا ہی نہیں۔ وہ کیسے سمجھے گا کہ محلیشر والی بہاڑی فضا کیسی ہے۔ جب خداوند تعالی کی مثال ہے ہی نہیں ہماری عقل میں کیسے اس کی کہنہ آسکتی ہے۔

امام نے فرمایا۔ کہ لوگوں کو منطق کی عادت ہوگئی ہے اور خدا کی ذات پر اپنی منطق کو آزماتے ہیں۔ للذا جب تم سنو تو کمو لا الله الا الله الواحد الذی لیس کھٹلہ شیئی۔

#### روح

الم محمد باقر علیہ السلام سے روح کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں پوچھا گیا؟ تو فرمایا۔ روح ہوا کی مائند متحرک ہے اور یہ ریح سے مثن ہوئے کی وجہ سے اسے روح کما جاتا ہے۔ یہ روح جو جانداروں کی ذات سے مخصوص ہے وہ تمام ریحوں سے پاکیزہ تر ہے۔ روح مخلوق اور مصنوع ہے اور طوث۔ ایک جگہ سے دو سری جگہ منتقل ہونے والی ہے۔ وہ ایکی لطیف شے جس میں کی قتم کی گرانی اور سیکنی نہ ہے نہ بکی ہے۔ وہ ایک باریک اور رقیق شے جو کالب کثیف میں پوشیدہ ہوا سیکی نہ ہوگا۔ دوم ہوا بھرنے سے وہ پھول جات کی مثال اس مشک جیسی ہے جس میں ہوا بھر دو۔ ہوا بھرنے سے وہ پھول جاتے گی۔ لیکن اس کے وزن میں اضافہ محسوس نہ ہوگا۔ روح باتی ہے اور بدن سے نکلنے کے بعد فنا نہیں ہوتی ہے جب صور پھونکا جائے گاتو فنا ہوگی۔

ایک زندیق کا مکالمہ ہمراہ امام جعفر صادق علیہ السلام یوں ہے۔ ندیق: چراغ کی روشنی کہاں جاتی ہے۔ جب وہ بچھ جاتا ہے؟

روشنی ایسی جگہ جاتی کہ پھرواپس نہیں آتی۔ امام: میں حالت انسان کی ہے جب وہ مرجاتا ہے تو اس کی روح بدن سے زنديق: مفارقت کرجاتی ہے اور تبھی اس کے پاس واپس نہیں آتی۔ جس طرح چراغ کی روشنی جاکر پھر چراغ میں نہیں آتی۔ تونے اپنے قیاس میں غلطی کی۔ نار تو اجسام کے اندر چھپی ہوئی 100: ب- مضمر ب- اور اجهام اپنے اركان سے قائم بيں مثلاً پھر' لوبا جب تم ایک دو مرے پر مارتے ہو تو ان دونوں میں سے آگ نگلتی ہے۔ تو ان پر چراغ کا قیاس کرتا ہے ان دونوں میں فرق ہے۔ آگ تو پھراور لوہے کے اجسام میں ثابت ہے لیکن چراغ کی روشنی جانے وال ب اور معدوم ہونے والی ہے۔ روح ایک باریک اور زم جم ہے اور اس نے (انسانی جم میں آن کر) لباس کثیف اوڑھ لیا ہے۔ وہ چراغ کی طرح نہیں جس کا تونے ذکر کیا۔ جنین مان کے رحم میں صاف پانی سے بنایا پھراس میں مختلف متم کی چیزیں ملتی ہیں۔ مثلاً عروق ' اعصاب ' وانت ' بال ' ہڑی وغیرہ اس جسم کو خدا موت کے بعد زندہ کرے گا اور بعد فنا واپس کرے گا۔ روح کہاں رہتی ہے۔ زندلق: زمین کے اندر جمال بدن رہتا ہے جب تک مروے اٹھائی جائیں المام: وہیں رہے گی۔ جس کو پھانسی دی جاتی ہے اس کی روح کمال رہتی ہے؟ زندىق: ای فرشتہ کے ہاتھ میں کہ جس نے اس کو بدن سے تبض کیا تھا۔ المام: یمال تک که وه زمین سونپ دیا جاتا ہے۔ روح کی ماہیت سے مطلع فرمائے۔ کیا وہ خون سے علیحدہ ہے؟

زنديق:

ہاں جس کا میں نے ذکر کیا اس روح کا مادہ خون ہے۔خون سے ہی جسم میں رطوبت ہے۔ رنگ میں صفائی ہے۔ آواز میں عمدگ ہے اور مننے کی طاقت ہے اور جب خون جم جاتا ہے تو روح بدن کو چھوڑ جاتی

> زندیق: امام:

کیا روح کی تعریف ثقل ووزن و ملکے بن سے ہو سکتی ہے؟ روح بینزلہ ہوا کے ہے جو مشک میں بھردی جائے۔ اگر وہ اس میں سے نکال دی جائے تو اس کا نکلنا وزن میں بھی کمی نہیں کرسگا۔ اور اس مشک میں بھرنا وزن مشک کے وزن کو حتما زیادہ نہ کرے گا۔ ای طرح روح ہے کہ نہ اس کا وزن ہے اور نہ بو چھ۔

زندلق:

ری (موا) کاجو ہر کیا ہے؟

... امام:

رئے ہوا ہے جب چلتی تو رئے کملاتی ہے جب ساکن ہوتی ہے تو ہوا
کملاتی ہے۔ اس سے دنیا کی زندگی ہے۔ اگر تین دن ہوا بند ہو
جائے تو روئے زمین کی تمام چیزوں میں فساد پھیل جائے۔ رئے بہنزلہ
چلھے کے ہے کہ ہر شے سے فساد کو دفع کرتی ہے اور اس کوپاک کرتی
ہے وہ مثل روح کے ہے۔ جب بدن سے روح خارج ہوتی ہے تو
بدن سر جاتا ہے اور متغیر ہو جاتا ہے۔ فبارک اللہ احسن الخالفین۔
کیا جم سے خارج ہونے کے بعد روح ہوا میں پھیل کر فنا ہو جاتی
ہے یا باتی رہتی ہے۔

زندیق:

روح باتی ہے اس وقت تک کہ جب صور پھونکا جائے گا۔ اس وقت تمام اشیاء باطل ہو جائیں گی اور فنا ہو جائیں گی۔ نہ حس باتی رہے گ نہ محسوس۔ اس کے بعد تمام اشیاء واپس کی جائیں گی۔ اور ولی ہی

ہو جائیں گ۔ جیسی کہ ان کے پیدا کرنے والے دن سے پہلے پیدا

: 161

کیا۔ (قیامت) اس سے پہلے تفنح صور اور عود کے درمیان چار سو برس کاعرصہ ہو گا بھردو سرا تفنح صور ہو گا۔

زندیق:

اب بیہ بشر کیو نکر ہوگا۔ بدن گل سڑ کر ختم ہو چکے ہوں گے۔ اعضاء متفرق (علیحدہ علیحدہ) ہوں گے۔ ایک عضو ایک جگہ ہوگا جہاں درندوں نے کھالیا ہوگا دو سراعضو گل سڑ کر کیڑوں نے کھالیا ہوگا۔ کوئی عضو خاک میں مل کر مٹی بن چکا ہوگا اور اس مٹی سے دیوار بن ہوگی۔

امام

وہ جس نے غیرشے سے پیدا کیا اور شکل صورت میں ترتیب دی جبکہ اس کے سامنے کسی صورت کی مثال نہ تھی۔ کیا وہ اس پر قادر نسیں کہ ان کو دوبارہ پیدا کرے۔

زندیق:

اس کو ذرا مفصل بیان فرمایئے۔

المام:

فرمایا کہ روح اپنے مقام پر مقیم ہے۔ نیکی کرنے والے کی روح اللہ روشی میدان میں (ظاہراً) بری کرنے والے کی روح تنگی و ظلمت میں۔ پدن ویسے ہی مٹی بن جائے گا جے پہلے خلق کیا تھا۔ ورندے اور وحوش اپنے پیٹوں ہے اگل دیں گے جو انہوں نے کھایا تھا۔ یہ مٹی میں محفوظ ہے۔ (مادہ ختم نہیں ہوا شکل بدل گئ) اس کے نزدیک جس سے کوئی شے غایب نہیں۔ ایک ذرہ گری تاریک میں بھی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ وہ اشیاء کا شار اور وزن جانتا ہے۔ روحانی لوگوں کی خاک مٹی میں سونے کی طرح ہے۔ جب بعث ہوگا تو زمین پر نشور کی بارش ہوگ۔ پھر زمین بلائی جائے گی اور اس کو اس طرح دودھ بلوتے ہیں۔ انسان کی مٹی ایس ہو جائے گی جس اسونا پانی سے دودھ بلوتے ہیں۔ انسان کی مٹی ایس ہو جائے گی جس اسونا پانی سے دودھ بلوتے ہیں۔ انسان کی مٹی ایس ہو جائے گی جساسونا پانی سے دودھ بلوتے ہیں۔ انسان کی مٹی ایس ہو جائے گی جساسونا پانی سے دودھ بلوتے ہیں۔ انسان کی مٹی ایس ہو جائے گی جیساسونا پانی سے دودھ بلوتے ہیں۔ انسان کی مٹی ایسی ہو جائے گی جیساسونا پانی سے دودھ بلوتے ہیں۔ انسان کی مٹی ایسی ہو جائے گی جیساسونا پانی سے دودھ بلوتے ہیں۔ انسان کی مٹی ایسی ہو جائے گی جیساسونا پانی سے دودھ بلوتے ہیں۔ انسان کی مٹی ایسی ہو جائے گی جیساسونا پانی سے دورہ بلوتے ہیں۔ مٹی سے علیمدہ ہوجائے۔

دودھ کے جھاگ کی طرح جب اس کو بلویا جائے تو پھروہ مٹی جمع ہو کر قالبوں میں ڈھل جائے گی۔ قالب وہاں منتقل ہو جائیں گے۔ جہاں ارواح جی مصور اول (خدا) کے تھم سے اپنی سابقہ صورتوں کو وہ قالب اختیار کرلیں گے اور ارواح ان میں داخل ہو جائیں گی جب انسان مکمل ہو جائے گا۔ تو اپنے میں کوئی اجنبی بات نہ پائے گا۔ حیات صادقین 584،581

## يوناني حكماء كانصور روح

السلط السلط

ATOMISTS: اس کی رائے میں ہر ایک نوع کی شے کے ذرات علیحدہ خریب اور ساخت کے ہوتے ہیں۔ اس کے خیال میں آگ چھوٹے اور گول ہموار ذرات سے بنی ہے۔ روح بھی ایسے ہی گول و ہموار ذات سے بنی ہے۔ روح دراصل صاف شدہ آگ ہے۔ موت آنے پر یہ تمام روح کے ذرات بکھرجاتے ہیں اور روح ختم ہو جاتی ہے۔ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں۔

افلاطون کا خیال روح کے متعلق یہ ہے۔ شروع میں دنیا بنانے والے کے پاس ایک تو خیالات تنصہ دو سرے مادہ۔ گویا افلاطون کے نزدیک تین چیزیں قدیم جیں۔ (1) دنیا بنانے والا(2) مادہ۔ (3) خیالات۔

سب سے پہلے اس بنانے والے نے جمان کی روح پیدا کی اس ۱۹۷۳ ہے۔
جمانی روح جم نہیں رکھتی لیکن جگہ گھیرتی ہے۔ بنانے والے نے اس روح کو جال
کی طرح فضائے عالم میں پھیلا دیا۔ پھراس کے برابر دو جھے کیے۔ دونوں کے دائر۔

بنائے۔ ایک دائرہ کے اندر۔ دوسرا دائرہ ایک دائرے میں سیارے اور دوسرے میں
ستارے رکھے۔ ایک دائرے کو دوسرے کے اندر رکھا۔ باہر والاستاروں اوراندر والا
متارے رکھے۔ ایک دائرے کو دوسرے کے اندر رکھا۔ باہر والاستاروں اوراندر والا
متار سیاروں کے لیے ہوا۔ افلاطون نے روح انسانی کو دو حصوں میں تقیم کیا۔ ایک
عقل و خرد۔ دوسرے جذبات اور حیات۔ جذبات والے جھے کے پھر دو جھے کیے۔
ایک اعلیٰ جذبات دوسرے سفلی جذبات۔ عقل و خرد والا حصہ ہی خیالات (بیاکل) کو
سمجھ سکتا ہے اور قابل تقیم نہیں اس کو فتا بھی نہیں۔ دوسرا جذبات والا حصہ فائی
ہے۔ اعلیٰ جذبات سے ہمت۔ بماوری۔ ترقی سخاوت وغیرہ۔ دوسرا سفلی ہے جس
ہے۔ اعلیٰ جذبات سے ہمت۔ بماوری۔ ترقی سخاوت وغیرہ۔ دوسرا سفلی ہے جس
ہے۔ اعلیٰ جذبات سے ہمت۔ بمادری۔ ترقی سخاوت وغیرہ۔ دوسرا سفلی ہے جس
ہے۔ اعلیٰ جذبات سے ہمت۔ بمادری۔ ترقی سخاوت وغیرہ۔ دوسرا سفلی ہے جس

ارسطو: روح کی تقتیم جو افلاطون نے سہ حصہ میں کی ہے نہیں مانا۔ وہ کہتا ہے روح ایک ہے اس کے مکڑے نہیں ہو کتے۔ وہ کہتا ہے کہ مادہ کی دو قتم ہیں۔ (1) نامیاتی

(2) غيرنامياتي-

نامیاتی جس میں نشوونمائی پانے کی صلاحیت ہے۔ ہر ایک مادہ میں روح ہے۔ درختوں پودوں میں بھی روح ہے۔ روح جم سے لیحدہ کوئی شے نہیں۔ روح جم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جم کے ساتھ روح کا مرنا بھی ضروری ہے۔

یونانی فلفہ میں روح کے عقیدہ اور تخیل کی صورت آپ کے سامنے پیش کی

جا چکی ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے دو سرا اس کے خلاف اپنی تھیوری پیش کرتا ہے۔ اتفاق کسی پر نہیں ہے کہ اوجود روح کی ماہیت کسی پر نہیں یہ بھی سمجھ نہیں کہ کہتے کیا ہیں۔ اس بحث کے باوجود روح کی ماہیت خلام نہ ہوئی قرآن فرماتا ہے: قل الروح من احو رہی۔ کمہ دو کہ روح امر رابی ہے۔

# امام محد باقرعليه السلام ہے سوالات اور جوابات

آپ سے خداوند عالم کے صفات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سمج وبصیرہے اور آلہ سمع وبصر کے بغیر سنتا اور دیکھتا ہے۔

عمرتن عبیر نے آپ سے دریافت کیا "من یحلل علیه غضبی فقد ہوی" سے کونیا غضب مراد ہے۔ فرمایا عقاب اور عذاب کی طرف اشارہ فرمایا گیاہے۔

ابو خالد کابلی نے آپ سے پوچھا کہ قول خدا فامنوا باللہ و رسولہ والنور الذی انزلنا میں نور سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ النور الائمته من آل محمد۔ خداکی فتم نور سے مراد ہم آل محمد ہیں۔

آپ سے دریافت کیا گیاکہ یوم ندعوا کل اناس بامامھم سے کون لوگ مراد ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ وہ رسول اللہ اور ان کے بعد ان کی اولاد سے آئمہ ہوں گے۔ انہیں کی طرف آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے جو انہیں دوست رکھے گا اور ان کی تصدیق کرے گا۔ وہی نجات پائے گاجو ان کی مخالفت کرے گا جہتم میں جائے گا۔ کی تصدیق کرے گا جہتم میں جائے گا۔ طاؤس یمانی نے حضرت کی خدمت میں آگر یہ سوال کیا۔ کوئی چیز ہے جس کا چلو بحر استعمال طال تھا اور اس سے زیادہ حرام۔ آپ نے فرمایا۔ نسر جالوت کا پائی تھا۔ جس کا صرف ایک چلو بینا حال تھا۔ اس سے زیادہ حرام۔

پوچھا کونسا روزہ تھا جس میں کھانا پینا جائز تھا۔ فرمایا۔ وہ جناب مریم کا روزہ صحت تھا جس میں صرف نہ بولنے کا روزہ تھا جس میں کھانا چینا جائز تھا۔ پوچھا وہ کونمی شے ہے جو صرف کرنے سے کم ہوتی ہے۔ برحتی نہیں۔ فرمایا۔ وہ عمرہے۔

پوچھا کہ وہ کوئی چیز ہے جو صرف ایک بار اڑی اور پھرنہ اڑی فرمایا وہ کوہ طور ہے۔ جو ایک بار حکم خدا ہے اڑ کربی اسرائیل کے سروں پر آگیا۔ پھر پوچھا وہ لوگ کون جیں جن کی تچی گوائی جھوٹی قرار دی۔ فرمایا۔ وہ منافقوں کی تقدیق رسالت ہے جو دل ہے نہ تھی۔ پوچھا بی آدم کا 1/3 حصہ کب ہلاک ہوا۔ فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تم یہ پوچھو کے انسان کا 1/4 حصہ کب ہلاک ہوا۔ میں حمیس بتاؤں کہ یہ اس وقت چار آدی تھے۔ آدم 'کہ یہ ایس اور قائیل۔ پھر پوچھا نسل انسانی کس طرح بردھی۔ فرمایا۔ شیث ہے جو قل بائیل کے بعد بطن حوا سے پیرا ہو گے۔

ہشام بن عبدالملک ج کے لیے گیا وہاں اس نے امام محر باقرعلیہ السلام کو دیکھا کہ مجد الحرام بیں بیٹھے لوگوں کو پندونصائے سے بہرہ ور کررہے ہیں۔ یہ ویکھ کر وشنی نے کروٹ کی اور دل میں سوچھا کہ انہیں ذلیل کرنا چاہیے۔ اس ارادہ سے اس نے ایک مخص سے کما کہ جاکران سے کہو کہ خلیفہ پوچھ رہے ہیں کہ حشر کے دن آخری فیصلہ سے قبل لوگ کیا کھائیں پیکس گے۔ اس نے جاکر خلیفہ کا سوال امام کے سامنے چیش کیا۔ آپ نے فرمایا جمال حشر نشر ہوگا وہاں میوے دار درخت ہوں کے سامنے چیش کیا۔ آپ نے فرمایا جمال حشر نشر ہوگا وہاں میوے دار درخت ہوں گے۔ وہ لوگ انهی چیزوں کا استعمال کریں گے۔ بادشاہ نے یہ سن کر کما یہ بالکل غلط ہے۔ کیو نکہ لوگ حشر میں مصیبتوں اور پریشانیوں بیں جٹلا ہوں گے۔ ان کو کھانے چینے کا ہوش کماں ہوگا۔ قاصد سے نیے کا ہوش کماں ہوگا۔ قاصد سے کہا وش کہاں ہوگا۔ قاصد سے کہا وار پریشانیوں بی جتم والے لوگ جنت والوں سے کہیں گے کہ جمیں پانی اور پچھ نعتیں دو کہ لی کھالیں۔ اس وقت وہ جواب دیں سے کہیں گے کہ کافروں پر جنت کی نعتیں حرام ہیں۔ (پ 8 رکوع 13) تو جتم میں بھی لوگ

کھانا پینا نمیں بھولیں گے۔ تو حشر نشریس کیے بھول جائیں گے جس میں کم سختیاں ہوں گی اور وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہوں گے بیاس کر ہشام شرمندہ ہوگیا۔

#### واقعه حره

سانحه كربلا محرم 61ه كا واقعه ب- جناب امام حسين عليه السلام كي شهادت كو عبدالله بن زبیرنے اپنے فائدے کے لیے استعال کرنا شروع کر دیا۔ اب تک وہ انے آپ کو بناہ گزیں اور مهاجر کی حیثیت سے بیش کرنا تھا۔ اب شمادت حسین کو اس نے دمثق کے خلاف نفرت کھیلانے کا آلہ بنا لیا اور خاموثی سے اندرون خانہ سب کو اپنی طرف سے وعوت دیتا رہا۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کو اس امریر ابھارا کہ وہ اوگوں سے اپنی بیعت لے۔ چنانچہ اس نے نظیہ بیعت لینی شروع کر دی۔ اور ابل مدینہ نے بھی اس سے خط و کتابت شروع کر دی۔ مکم اور مدینہ میں عمروین سعید والتی مقرر تھا۔ اس نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بلایا۔ اس کی نسبت مشہور تھا کہ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کا علم پڑھا اور مستقبل کے واقعات بتا سکتا ہے۔ اس یوچھا گیا کہ عبداللہ بن زبیراہے مقصد کو پنچے گایا نہیں اور پزید کا کیا انجام ہوگا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے بتلایا کہ بزید اپنی موت تک عاکم رہے گا۔ اس بر عمرو بن سعید والئی مدینه عبدالله بن زبیریر سخق کرنے لگا لیکن ساتھ بی مدارت بھی كريا۔ اس سے معلوم ہوا كہ عربول كا كاہنوں پر يقين تھا۔ نتيجہ بيہ لكلا كہ آمخضرت كے ظهور ير كفار مكه و مديند نے كابنوں سے مشورہ كيا موگا۔ قرآن ياك سے ثابت كه شیاطین اپنے دوستوں کو الهام کرتے تھے۔ اور شیاطین کو آئندہ کے واقعات کی کذب سے غلط خریں ہوتی تھیں۔

بنوامیہ نے برید کو خریں پنچائیں کہ عمرو بن سعید کمزور آدی ہے اگروہ چاہتا تو

عبدالله بن زبیر کو قابو میں لاسکتا تھا۔ اس بر بزید نے عمرو بن سعید کو معزول کرکے ولیدین عقبہ کو حاکم حجاز مقرر کیا۔ معزول ہو کر عمروین سعید سیدھا پزید کے پاس پہنچا اور اس کو سمجھایا کہ میری حکمت عملی عاقلانہ تھی۔ میں نے فساد ہونے نہیں دیا۔ اب دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ ولید کو تم نے حاکم مقرر کیا ہے۔ وہ ناتج یہ کار ہے۔ اب تہیں معلوم ہوگا کہ تمهارا اصلی خیرخواہ کون تھا۔ ادھر عبداللہ بن زبیر نے جال چلی کہ بزید کو لکھا کہ تو نے کس احمق کو مکہ و مدینہ کا حاکم مقرر کیا ہے۔ اگر کوئی عقلمند ہو یا تو اب تک جارا معاملہ طے ہوجاتا۔ بزید نے ولید بن عقبہ کو معزول کرکے اس کی جگه عثان بن محمد بن ابی سفیان اینے چیا زاد بھائی کو تجاز کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہ . ایک نوجوان ناتجربہ کار آدمی تھا۔ اس نے ایک وفد چند آدمیوں کا پزید کے پاس جیجا۔ اس وفد ميں عبداللہ بن حنظلہ انصاری غییل ملاتکہ 'عبداللہ بن ابی عمرو بن حفص بن المغیرہ الحروی و منڌر بن زبیر تو اس کا بھائی تھا۔ بیہ لوگ بزید کے پاس گئے۔ وہ بہت ا کرام سے پیش آیا اور ان کو بہت سا انعام دیا۔ یہ واپس ہوئے۔ منذر بن زبیر تو عبداللہ بن زیاد کے پاس ہو تا ہوا آیا۔ اس نے بھی اس کو بہت ساانعام واکرام دیا۔ جب سب مدیند پنیے تو انہوں نے بزید کے حالات بیان کرنا شروع کیے کہ اس کا کوئی دین ہی نمیں۔ شراب پیتا ہے۔ تنبورہ بجاتا ہے۔ گانے اور ناچنے والی عورتوں سے صحبت رکھتا ہے۔ کتوں سے کھیلتا ہے۔ برقماش اور بدمعاش لونڈیوں کو اپنا مصاحب بنا ر کھا ہے۔ تم سب گواہ رہو۔ ہم نے اس کو خلافت سے معزول کیا۔ اس پر اہل مدینہ نے ان کا اتباع کیا اور عبداللہ بن منظلہ غیل ملائکہ سے جاکر بیعت کرلی۔ یہ 62ھ کا واقعہ ہے۔

اس خلع بیعت کے موقع پر لوگوں نے اپنی جو تیاں اٹار بھینکی جن کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ اس زمانہ میں طنبورہ بجانا' بند روں اور کتوں سے کھیلنا' گانے اور ناپنے والیوں کو رکھنا بڑے عیب کی بات تھی اور خلاف شرع سمجی جاتی تھی۔ لیکن یہ بات آجکل کے زمانے میں (معاذاللہ) بلندی اور شرافت نسبی کی پیچان بنائی گئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دل کھول کر شراب پیتے ہیں۔

عبداللہ بن حنظلہ کی بیعت کے بعد اور خلع بزید کے بعد اہل مدید بنو المب کے مکانول کی طرف گئے۔ وہ سب مروان بن تھم کے گھریل جمع ہو گئے۔ اہل مدید نے مروان کے گھریل جمع ہو گئے۔ اہل مدید نے مروان کے گھریل جمع ہو گئے۔ اہل مدید نے علی بن حبین سے التجاکی کہ اس کے اہل عیال کو وہ حضرت اپنی حفاظت میں رکھیں جناب علی بن حبین نے اس کو منظور کرلیا۔ مروان نے اپنی ذوجہ بھائشہ بنت عثمان بن عفان کو معہ سامان اور اپنے اہل و عیال کو لے کر عنبوع کی طرف چلے گئے۔ یہ مقام مدید کے نزدیک ہے۔ مروان ان کا بہت شکر گزار ہوا۔ پھر مروان نے بزید کو خط لکھا جس میں اس سے بنی النب کے کا بہت شکر گزار ہوا۔ پھر مروان نے بزید کو خط لکھا جس میں اس سے بنی النب کے لیے مدو طلب کی۔ اس خط میں ضرور لکھا ہوگا کہ علی بن حبین نے ان پر اصان کیا گیا۔ حب بیہ خط بزید تک پنچا تو اول تو اس نے عمرو بن سعید کو خط لکھا اس نے انکار

یزید نے اس پر مسلم بن عقبہ کو فوج دے کر اہل مدینہ کی سرکوبی کے لیے
روانہ کیا۔ مسلم بن عقبہ الن دنول بھار تھا۔ لیکن اس نے اس تھم کو منظور کیا۔ چلتے
وقت بزید نے ہدایت کی کہ تین دن تک لوگوں کو مسلت دے۔ اگر وہ اس عرصہ میں
اطاعت منظور نہ کریں تو ان سے لڑائی لڑنا۔ جب تہیں غلبہ حاصل ہو جائے تو تین
دن مدینہ کو خوب لوٹنا وہاں کا سارا سامان مال اور روبیہ بتضیار اور غلہ لشکر والوں کا
ہے۔ تین دن کے بعد لوث مار بند کر دینا اور ان سے بیعت اس امریر لینا کہ وہ بزید
کے غلام ہیں اور مثل مالک و آقائے بزید کو ان کی موت و حیات پر اختیار حاصل
ہے۔ علی بن حیین سے رعایت کرنا ان کو اپنے قریب بٹھانا۔ وہ لوگوں کی اس مخالفت
ہے۔ علی بن حیین سے رعایت کرنا ان کو اپنے قریب بٹھانا۔ وہ لوگوں کی اس مخالفت
ہے۔ علی بن حیین سے رعایت کرنا ان کو اپنے قریب بٹھانا۔ وہ لوگوں کی اس مخالفت
ہیں شریک نہ تھے۔ میرے پاس اس مضمون کا خط آیا ہے اگر تم پر کوئی حاویۃ آجائے
ہیں شریک نہ تھے۔ میرے پاس اس مضمون کا خط آیا ہے اگر تم پر کوئی حاویۃ آجائے

مسلم بن حقبہ تو روانہ ہوا۔ اوھر اہل مدینہ نے کاصرہ میں مختی کی شکلوک لوگوں کو بیہ شرط پیش کی کہ ہمارے راز کسی کو نہ بتاؤ گے۔ ہمیں دھوکہ نہ دوگ۔ ہمارے دشمن کی اعانت نہ کرو گے۔ ہمارا چھپا ہوا موقع ہمارے دشمن کو نہ بتاؤ گے۔ تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ بنی امیہ نے خدا کو درمیان دیکر بیہ عمد کیا۔ اہل مدینہ نے انہیں نکال دیا۔ یہ سب مسلم بن عقبہ کے پاس چلے گئے۔

مسلم بن حقبہ نے عمرو بن عثان عفان کو بلا کر اٹل مدینہ کے طالت ہو چھے۔
اس نے کما ہم نے خدا کو درمیان دیکر حمد کیا ہے کہ اٹل مدینہ کا کوئی راز نہ بتائیں گے۔ مسلم بن حقبہ نے اس جھڑک دیا۔ پھر عبدالملک بن مروان نے باوجود اس میثاق کے جو اٹل مدینہ اور ان کے درمیان تھا مسلم بن حقبہ کو راز بتائے اور اٹل مدینہ سے بھی بتلا دی۔ اس کے مطابق مسلم بن عقبہ اپنی فوج مدینہ کے نزدیک بلندی پر واقعہ ہے۔

یمال ایک جنگ عظیم واقع ہوئی اہل مدینہ بڑی بماوری سے الرے اور اس الزائی میں ان کے برے بوے سروار مارے گئے۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب جعفر بن محمد ابن علی ابن ابی طالب۔ الفضل ابن عباس بن ربعہ بن حرث بن عبدالمطلب ممزہ بن عبداللہ بن وقل بن عبدالمطلب عبرہ بن عقبہ بن ابی لب بن عبدالمطلب وقت بن ابی لب بن عبدالمطلب نوے بن وقل بن عبدالمطلب وقت انصاری محمد بن ابی اب بن عبدالمطلب نوے سے زائد باتی قریقی میں سے زید ابن عوف انصاری محمد بن طابت انصاری محمد بن المائل ابن عبداللہ بن مطبع اپنے سات عزیروں کے ساتھ اور دیگر مماجر اور انصار بے شار قتل ہوئے۔ ابوالفدا لکھتا ہے کہ سات سواشراف اور دیگر مماجر اور انصار بے شار قتل ہوئے۔ ابوالفدا لکھتا ہے کہ سات سواشراف مدینہ اور دس ہزار عوام الناس جن میں اصحاب رسول لاتعداد مارے گئے اس کے بعد الکر شام مدینہ میں داخل ہوا اور وہال بغیر تمیز کے رات دن قتل وٹ لوٹ مار اور زنا جاری ہوا۔ کتے ہیں کہ زنا ہے ایک ہزار نے پیدا ہوئے۔

تین دن بعد جو قل سے نے رہے ان سے بزید کی بیت لی گئے۔ مسلم بن عقب

خود بیعت لیتا تھا جس کے الفاظ میہ تھے۔ ہم بزید کے غلام ہیں اس کو ہماری اور ہمارے عمال و اطفال کی موت حیات اور مال پر اختیار کال حاصل ہے۔ جو ذرا بھی جھکے فوراً قمل کردیئے گئے۔

جناب علی بن حسین کو بلایا گیا لیکن ان کے ساتھ یہ بیعت نہ پیش کی گئی اور نہ دوسروں سے لی گئی۔ طبری۔

جناب علی بن حسین نے اس لڑائی کے معالمہ میں کسی طرح سے حصہ نہ لیا۔
اور نہ بی اہل مدینہ کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے۔ مسلم بن عقبہ نے ایک آدی

بھیج کر ہلایا۔ آپ اس وقت قبر رسول پر بھے اور دعا مانگ رہے تھے۔ ان کے تشریف
لانے سے پہلے مسلم بن عقبہ بت غیظ و غضب میں تھا۔ آپ کے آباؤ کو نامزا کہ رہا
تھا۔ جب امام زین العابدین تشریف لائے تو تحر تحر کا بننے لگا۔ تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا
ہوا اور آپ کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ اور عرض کی کہ جو آپ کی حاجت ہو بیان
وہ چھوڑ دیے گئے۔ اس کے بعد عزت و احر ام سے واپس آگے۔ مسلم بن عقبہ سے
لوگوں نے پوچھاکہ اس کے بعد عزت و احر ام سے واپس آگے۔ مسلم بن عقبہ سے
لوگوں نے پوچھاکہ اس کے بعد عزت و احر ام سے واپس آگے۔ مسلم بن عقبہ سے
کہ ان کو دیکھتے ہی میرے دل پر ان کا رعب چھاگیا۔ یہ واقعہ بروز بدھ بتاری کا 2 یا
کہ ان کو دیکھتے ہی میرے دل پر ان کا رعب چھاگیا۔ یہ واقعہ بروز بدھ بتاری کا 2 یا

امیر علی کہتے ہیں کہ کفری محض شورش تھی اور ایبا معلوم ہوتا تھا کہ کفر اسلام پر غالب آگیا ہے۔ وہ مدینہ جس نے رسول کا پناہ دی تھی جس میں صدما اصحاب رسول رہتے تھے بالکل ویران ہوگیا۔ بہت سے آدی مارے گئے۔ باتی جو بچ وہ بھاگ گئے۔ یہ امامت کی شان تھی کہ جناب علی بن حسین نے اپنے نانا کے مدینہ کو اس مصیبت میں نہ چھوڑا اور وہیں رہے۔

مدینہ جو کہ اسلامی تعلیم کا مرکز تھا Seat of Learing تھا تقریباً ختم ہو گیا۔ بن امیہ کی حکومت کے برنے اثر ات نمایاں ہو گئے اور بادشاہ کا ندہب تدن و تهذیب عوام الناس پر اثر انداز ہو تا ہے۔ جو بری طرح اثر انداز ہوا۔ جو بادشاہ و حکمران کرتے ہیں لوگ اس کی نقل پر چل پڑتے ہیں۔

اس قل عارت کے بعد مسلم بن عقبہ مکہ کی طرف روانہ ہوا اور راستہ میں مر گیا۔ حصین بن نمیر کو اپنا جائشین مقرر کیا اور بیہ کہہ کر مقرر کیا۔ اگرچہ تو احمق اور نااہل ہے میں تجھے مقرر نہ کرتا۔ لیکن مرتے وقت امیرالمومنین بزید کی نافرانی نمیں کرنا چاہتا۔ مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھ کر کہا۔ اہل مدینہ کے قتل کرنے سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل خیراییا میں نے نمیں کیا جس پر مجھے ناز ہو اور جس پر آخرت میں مجھے بھروسہ ہو۔

یہ ہے غلط تغیر قرآن کا نتیجہ جو سیای اغراض کی وجہ سے جاری کی گئے۔ جو حکام غلبہ اور جور کے ذریعے سند حکومت پر قابض ہوگئے ان کی اطاعت آرائی مطلوب تھی۔ آیت یاایھا اللذین آمنو اطبعوا الله و اطبعو الرسول و اوئی الامر منکم کی اس طرح غلط تغیر کی گئی کہ اولی الامر سے مراد ہر ایک حاکم ہے فواہ وہ ظالم ہو۔ بدکار ہو اور ظلم کے ذریعہ سے حکومت حاصل کی ہو۔

یزید چونکہ حاکم تھا اس کا حکم ماننا ضروری ہوا۔ خواہ وہ نواسہ رسول کے قتل کا حکم دے۔ خواہ وہ تخریب و غارت مدینہ نبوی کا حکم دے اور خواہ انہدام کعبہ کا۔ اطاعت ضروری ہے۔ جب اطاعت ہوگی تو اس کے مطابق عمل ہوگا۔

حصین بن نمبرنے مکہ کا محاصرہ کرلیا اور خانہ کعبہ پر مکہ کی بلندیوں سے منجنیقیں نصب کرکے کعبہ پر جلتی آگ کا حملہ کیا۔ جس سے غلاف کعبہ جل گیا اور دیواریں منہدم ہوگئیں۔ یہ کیوں؟ چونکہ حاکم وقت کا حکم تھا۔

#### موت يزيد

ا بھی محاصرہ جاری تھا کہ یزید کے مرنے کی خبر آئی۔ یزید کی موت 14 رکھے الاول 64ھ مطابق 10 نومبر 683ء کو واقع ہوئی۔ شامیوں نے محاصرہ اٹھالیا اور واپس چلے گئے۔ (حیات صادقین ص 96 101۲)

### معاویه بن یزید

ومفتی میں معاویہ بن بزید کی بیت کی گئے۔ اس نے خطبہ دیا کہ یہ ظافت جاراحق نمیں میرے داوائے علی سے اور میرے باب نے حسین سے اور می ظلم كيا- مين وه چيز نبين ركھنا چاہتا جو ظلم سے حاصل ہو- يد كه كر محل كے اندر چلاكيا اور پھروہاں سے دو ممینہ کے اندر مرکرہی فکالہ اس کی موت بنی امیہ کے زہر دیے ے واقع ہوئی۔ مرتے وقت اس نے کہا اپنا جائشین مقرر کرلو۔ خلافت کی کڑواہث تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں اور تم اس کی مٹھاس مزے مزے سے کھاؤ۔ بیا نہ ہوگا۔ معاویہ بن برید کے مرنے کے بعد عبدالله بن زبیر نے ظافت کا وعوی کیا۔ تجاز' عراق و خراسان میں اس کی حکومت قرار یائی۔ چند مینوں کے لیے ومشق میں خلیفہ نہ تھا۔ محاصرہ اٹھاتے وقت حصین بن نمبرنے عبداللد بن زبیر کو دعوت خلافت دی اور کما کہ میرے ساتھ ومشق چلومیں تمہاری بیعت کرا دوں گا۔ مروان بھی اس كى بيت كے ليے تيار تھاليكن عبداللہ بن زبيركى مت نے اس كى مدوند كى- اگروہ اس وقت شام پر حمله کر دیتا تو اس کی فتح یقینی تھی۔ اور پھر تاریخ کا رخ بدل جاتا۔ نیکن اس کی لایروائی اور کم عقلی نے شامیوں کو موقع دے دیا۔ پچھ دنوں بعد شحاک بن قیس نے دمشق پر قبضہ کرلیا۔ آخر کار مردان اور ضحاک کامقابلہ ہوا۔ مرج رابیط میں ضحاک کو فلکست ہوئی۔ مروان کاشام پر قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد مروان نے بزید کی بیوہ سے شادی کرلی۔ بزید کا بیٹا خالد تھا۔ یہ واقعہ 64ھ کا ہے اس کی حکومت جلد

65ھ میں ختم ہوگئ۔ ایک دن مروان نے خالد کو برا بھلا کیا۔ خالد نے اپنی مال سے ذکر کیا۔ اس نے رات کو مروان کا گلا گھونٹ کرمار دیا۔ یہ 3 رمضان 65ھ مطابق 13 اپریل 685ھ کا واقعہ ہے۔ مروان کی عمر63 سال کی تھی اور اس نے نو مینے 18 دن حکومت کی۔

عبدالله بن زبیر نے مند حکومت پر قدم رکھائی تھا کہ حسن بن محر بن الحنفیہ کو جس عازم بیں قدر کرویا اور وہ بدترین قید خانہ تھا نمایت تھک و تاریک جس بیں سورج کی روشنی تک نہ آسکتی تھی۔ حشرات الارض سے پر تھا حسن اپنی حیلہ اور چالاک سے وہاں سے نکل گیا۔

عبدالله بن زبیرنے تمام بنی ہاشم کو جو مکہ میں تھے ایک شعب میں قید کر دیا اور ان کے اردگرد خشک لکڑیوں کا انبار لگا دیا تاکہ ذرا سی چنگاری اس میں پڑجائے تو وہ جل جائیں۔ اس میں محمر بن حندیہ بھی۔ پچھ عرصہ بعد بہت کو ششوں سے لوگ بنو ہاشم کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے۔ (حیات صادقین ص 102)

محمد بن حنفیہ اور عبداللہ ابن عباس کو ابن زبیر نے اتنا تک کیا کہ وہ مکہ چوڑنے پر مجبور ہوگئے۔ محمد بن حنفیہ تو ایلہ میں چلے گئے اور دو سال وہاں رہے جب تک ابن زبیر قتل نہ ہوگئے اور عبداللہ ابن عباس بھاگ کرطائف چلے گئے اور وہیں وفات یائی۔

جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے ان واقعات کو دیکھا اور غورو تدر کیا تو متبجہ اخذ کیا۔

(1) امت کے ایک بوے تھے نے اسلام ترک کردیا۔ یمی نمیں کہ ترک کر دیا بلکہ عمدا ترک کر دیا۔ یمی نمیس کہ اسلام ترک کر دیا بلکہ کفرافقتیار کرلیا یمی نمیس کہ کفرافقتیار کرلیا بلکہ بوی حد تک کفرواپس لانا چاہتے تھے۔

(2) یہ لوگ محد اور آل محد کے بدترین وعمن بن مکت جناب مصطفی کے اس

وجہ سے دشمن ہیں کہ وہ میہ دین لائے جنہوں نے کفر کو عرب سے دور کر دیا علی کے نام سے اس لیے جلتے تھے کہ علی کی تلوار نے نئے دین کو قائم کیا اور کفر کو شکست دی۔ آل محمد کے اس وجہ سے دشمن ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ جب تک آل محمد اس دنیا میں موجود ہیں کفر فروغ نہیں پاسکا۔

(3) یہ خلافت اس قابل نمیں رہی کہ اس کو حاصل کرنیکی کوشش کی جائے۔ اس کے ہر رگ و ریشہ سے اسلام نکل گیا ہے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ تلوار کو خلافت سجھنے لگے ہیں۔

(4) جد کے دین کو بچانا بھی ضروری ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا

ے علیمدہ ہوکر خاموشی کے ساتھ صحیح اسلام کی تلقین لوگوں میں کی جائے۔

لڑائی ہے سود ہے۔ حب جاہ مال نے ان کی چٹم بصیرت پر پردہ ڈال دیا ہے۔
عترت رسول کو چھوڑ کر بالکل گمراہ ہوگئے ہیں لیکن عقرت رسول ان کو کیے
چھوڑ عتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی مصیبت ہمارے اوپر آپڑی
ہے اگر ہم انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ سنتے نہیں اگر
ہم انہیں چھوڑ دیں تو پھر ہمارے سوا کی اور سے ہمایت پا نہیں سکتے۔

ہم انہیں چھوڑ دیں تو پھر ہمارے سوا کی اور سے ہمایت پا نہیں سکتے۔

آپ اور آپ کے والد اہل مدینہ سے واقعہ حرہ میں بالکل علیحدہ رہے جبکہ بزید
ہو تا تو اس موقع کو غنیمت جان کر بزید سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا۔ سوال پیدا ہوتا
ہو تا تو اس موقع کو غنیمت جان کر بزید سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا۔ سوال پیدا ہوتا
ہو کہ علی بن حسین نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟

وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ کا مقصد آپ کے مقصد سے بالکل علیحدہ تھا۔ اہل مدینہ حق کی مدد کے لیے نہ اٹھے تھے بلکہ عبداللہ بن زبیر کی مدد و حمایت میں اٹھے تھے۔

اس سے بیت کرلی ہوئی تھی۔ مسلم بن عقبہ نے اہل میندے خطاب کرکے

کما کہ تم اس فاسق عبداللہ بن زبیر کی طرف نہ جاؤ۔ ورنہ بچھتاؤ گے۔ اس کا جواب اہل مدینہ نے دیا کہ ہم عبداللہ بن زبیر کی طرف سے لڑیں گے۔ اگر تم نے اس کی طرف قدم بردھایا تو ہم تجھے ہلاک کر دیں گے۔ (طبری جلد 6 ص 7)

جب ہے طالت تھی تو علی بن حسین کیوں ان کا ساتھ دیتے۔ نہ ساتھ دیا۔ نہ کالفت کی۔ جب اہل عینہ نے بنوامیہ کا محاصرہ کرلیا تو پہلے مروان نے عبداللہ بن عمر سے درخواست کی وہ اس کی عورت اور بچوں کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ لیکن عبداللہ بن عمر فے قطعی انکار کردیا۔ حالا تکہ مروان کی بیوی حضرت عثمان کی بیٹی تھی۔ اور جب اہل عدینہ بزید کی بیعت تو ڑنے گئے تو انہوں نے بزید کی دو تی میں اپنی تمام اولاد کو جمع کیا اور کہا کہ خروار تم میں سے کوئی بزید کی ضلع بیعت نہ کرے اگر کرے گاتو میں اس سے تعلق نہ رکھوں گا۔ ان کے انکار پر مروان نے حضرت علی بن حسین سے بی التجاکی اور جناب نے فوراً منظور کرلی اور طابت کردیا کہ مصیبات کے وقت اگر ان کا دشمن بھی سوال کرے تو ہے رد نہیں کرتے۔ دوست وشمن بلکہ سب کے کام آتے ہیں۔

## جناب امام محمد باقرعلیہ السلام کے اصحاب اور ان کے زمانہ کے علماء و فقها

جابر عبداللہ ہو کہ صحابی رسول تھے اور حضور نے ان کی زبانی امام محمد باقر کو سلام بجوایا تھا۔ انہوں نے طویل عمریائی تھی۔ جابر بن بزید الجعفی نے۔ کیسان المبتائی نے آپ سے روایت کی ہے۔ اور فقہا ہیں۔ ابن مبارک۔ زہری ابوضیفہ۔ مالک۔ شافعی۔ اوزاعی۔ زیاد بن منذر نے۔ مورضین میں سے طبری۔ بلادری۔ السلای اور خطیب نے آپ کی روائیس کی ہیں۔

ای طرح موطا۔ علیتہ الاولیا۔ شرف مصطفے۔ سنن ابو دادؤد۔ سند ابی حنیفہ۔ سند مروزی۔ ترغیب الاصفهانی۔ بسط الواحدی۔ تفییر النقاش دُمنحشوی اور رسالہ السمطانی میں جناب امام محمد باقرے روایت لی گئی ہے۔ آپ کی کنتی عام وسیع ہمہ گیر تعلیم ختی جو سب کو تھینج کرانی طرف لے آئی۔

آپ کے اصحاب یہ تھے۔ جابر بن عبداللہ انصاری۔ جابر بن بزید بعقی۔
زرارہ۔ عامر بن عبداللہ بن شریک العامری۔ نضیلی بن ایبار البعری۔ سلام بن المتیز۔ برید بن معاویہ المجلی۔ الحکیم بن الی تھیم۔ محمد بن مسلم الشقفی۔ عبداللہ بن الی معفور۔ زیاد بن الی المنذر الاحمی(ابو چاردو) زیاد بن الحداء الی رجاء(ابو عبید الحداء) نیاد بن سوقہ۔ زیاد مولی محمد الباقر۔ زیاد بن الی زیاد المنقری۔ زیاد نی الاحلام۔ ابو بسیر سحی بن ابی قاسم کمفوف۔ حران۔ بکیر۔ عبدالملک و عبدالرحمٰن پسران اعین۔

محمرين اساعيل بن برايع- عبدالله بن ميمون القداح- محد بن مروان الكوفي-

اساعیل بن فعنل الهاشمی نوفل ابن الحارث- ابو بارون المکفوف ظریف ابن با الحارث- ابو بارون المکفوف ظریف ابن باصح- سعید ابن الاسکاف الدولی- اساعیل جابر الحقعی- الکونی- عقب بن بشهر الاسدی- اسلم الملکی جو ابن حفیه کا غلام تھا۔ ابو بصیر لیث ابن البتوی المرادی- معاذ بن مسلم العصراء النوی- کیت بن زیادالدسدی ناجیه بن عماره الصیدادی- معاذ بن مسلم العصراء النوی- بشیرالرجال-

## جناب محمر باقرعليه السلام كے چند اصحاب كے مختر حالات

جابر بن عبداللہ انساری۔ یہ جناب رسول کے صحابی تھے۔ اصحاب رسول کے آخری فخص ہیں جناب رسول خدا کے ہمراہ غزوہ بدر اور دیگر اٹھارہ جنگوں میں تھے ان کے والد عبداللہ بیعت عقبہ میں شریک تھے۔ جنہوں نے رسول خدا سے بیعت کی۔ دوسری ستر 70 اشخاص والی بیعت میں جابر بھی شریک تھے۔ جناب علی کے تلف اصحاب میں سے تھے۔ جابر بن عبداللہ صبح شام محمد باقری خدمت میں عاضر ہو کر علم حاصل کرتے۔ جابر کی ہی خصوصیت قابل ذکر ہے کہ سب سے پہلے جنہوں کے عاشورہ محرم 61ھ سے چالیس دن بعد 20 صفر کو امام حمین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی۔

ابو حمزه شالی

ان کا نام ثابت بن وینار ہے ان کے تین پسران۔ منصور ' نوح اور حمزہ کی زیر شہید کے ہمراہ شرف شہادت ملا۔ ان کا مجلس امام میں بیٹھ کر علم سیکھنا لکھا ہے۔ ابو حمزہ چار اماموں کی خدمت میں پنچ۔ وہ صاحب تصانیف ہیں علم تفییرو حدیث میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔

ایک دفعہ ابو حمزہ کی لڑکی کے کہیں محر کر ہاتھ میں ضرب آئی۔ اس کو ایک

فخص کے پاس علاج کے لئے لے گئے۔ اس نے ہاتھ کو دیکھ کر کہا۔ ہڈی ٹوٹ گئ ہے۔ ابو حمزہ بیتاب ہو کر رونے لگے اور اس کی صحت کے لئے دعاکی وہ لکڑی لینے کے لئے گیا کہ ہاتھ کو ہائدھے جب واپس آیا تو دیکھا کہ ہاتھ درست تھا۔ دوسرا ہاتھ دیکھنے لگا کہ دھوکہ تو نہیں ہوگیا۔ دونوں ہاتھ درست تھے۔ ابو حمزہ کی دعاکام کرگئی۔ ابو بھیر

اس كنيت كے چار اصحاب امام محمد باقر كے تھے۔ بعض وفعہ روايت كے منسوب كرنے ميں مغالط ہو جاتا ہے ابوليث بن البحترى المرادى ہيں۔ يه راوياں ميں ثقة ہيں۔ امام جعفر صادق كى صحبت كا شرف حاصل ہوا۔

امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ذکر کا احیاء کیا اور میرے باپ کی احادیث کو لوگوں میں پھیلا وو کیاوہ ابو بصیرالمرادی ہیں اور زرارہ-

محمد بن مسلم۔ برید بن معاویہ العجلی ہیں۔ یہ حافظاں دین اورامانت دار ہیں ہیں۔ حلال اور حرام کی تمیز ان کے ذریعہ کرائی گئی اگر یہ چاروں نہ ہوتے تو آثار نبوت منقطع ہو جاتے۔

ابو بصير عبدالله محمد الاسدى

یہ جناب امام محمد باقر کے ان چھ اصحاب میں سے تھے جو کہ افقہ لینی بڑے ہی فقیہ کملاتے تھے۔ وہ ابو بصیر اسدی۔ محمد بن مسلم۔ فضل بن سیار۔ بریدالعجل اور ابو بصیر المرادی ہیں۔

ابو بصيرابن حارث تمري

ان کے حالات زیادہ معلوم نمیں ہیں-ابو بصیر کیجی بن ابی قاسم الاسدی-

ان کے والد ابو قاسم کا نام اسحاق تھا جناب امام محمد باقرکے راویاں میں سے

www. Shiana Ali com

ہیں۔ یہ نابینا تھے۔ امام کے افقہ اصحاب میں سے تھے۔ امام جعفر صادق کی صحبت کا شرف حاصل کیا تھا ان دونوں اماموں کو ان پر بڑا اعتبار تھا۔

ایک دفعہ لوگوں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ اگر کوئی مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت ہو اور آپ مل نہ سکیس تو کس سے رجوع کریں فرمایا۔ ابو بصیر اسدی ہے۔

ذراره بن اعيسن شيباني كوفي

یہ جناب امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے عظیم الشان اور عالی مرتبت اصحاب میں سے تھے۔ وہ اپنے دور کے بزرگ فقیہ 'متکلم' ادیب اور شاعر ہو گذرے ہیں۔

ایک دفعہ دس بارہ افتخاص جناب امام جعفر صادق کے پاس بیٹھے تھے کہ زرارہ کا ذکر آیا۔ آپ نے اس کو توریۃ ایجھے الفاظ سے یاد نہ کیا اور لوگوں کے دلوں بیں یہ تاثر پیدا ہوا کہ زرارہ آپ کے دوست نہیں۔ یہ خبر زرارہ کو ملی۔ انہوں نے اپنی پر حیین یا عبداللہ کو آپ کی خدمت بیں بھیجا اور عرض کی کہ لوگ مجھے آکر کہتے ہیں کہ آپ نے میرا ذکر بڑائی کے ساتھ کیا ہے آپ نے ان سے کہا کہ اپنی باپ کو میرا سلام کہنا کہ تم ہمارے بہترین دوستوں بیں سے ہو۔ ہماری روایات کے حال ہو۔ تتم خداکی تم سے رضامند ہوں۔ بیس نے جو پچھ لوگوں کے سامنے کہا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ ہمارے اور ہمارے دوستوں کے دغمن ہیں اور ان کی ایذا وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے اور ہمارے دوستوں کے دغمن ہیں اور ان کی ایذا رسائی پر آمادہ رہتے ہیں۔ ہماری دوستی کی وجہ سے ہمارے دوستوں پر عیب لگاتے رسائی پر آمادہ رہتے ہیں۔ ہماری دوستی کی وجہ سے ہمارے دوستوں پر عیب لگاتے

اے زرارہ!ہم سے محبت کرنے میں تم مضہور ہو گئے ہو۔ یہ لوگ تم سے عداوت کرنے گئے ہوں سے مشہور ہو گئ

تو ان کے خیالات کو بدل دے گی اور بیہ تم سے دوئی کرنے لگیں گے۔ انہوں نے 150ھ میں انتقال کیا۔

محمربن مسلم ثقفي طانفي كوفي

یہ امامین ملیما السلام کے رادیاں ثقتہ میں سے ہیں۔ انہوں نے تمیں ہزار عدیث جناب امام محمر باقراور سولہ ہزار امام جعفر صادق سے حاصل کیں۔ ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ان سے کہا۔ اب محمد - تو اضع اور فرو تنی اختیار کرو۔ اس کا اتنا اثر محمد بن مسلم پر ہوا کہ نوکرا محبوروں کا لے کر در معجد پر جا بیٹھے اور فروخت کرنے گے اور اس کام کو چھوڑ کر ایک شر لے کر فراس کھول لیا۔ اور آٹا پھوانے کے اس وجہ سے اس کو لوگ طحان کئے گئے۔

ابو کھش سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں امام جعفرصادت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ محمد بن مسلم ثقفی نے ابولیلی قاشی کے ہاں شادت دی تو اس نے قبول نہ کی۔ تم کوفہ جاؤ تو ابولیلی کے پاس جانا اور تین سوال کرنا لیکن شرط میہ ہے کہ جواب رسول کی حدیث سے ہو۔ یہ نہ ہو کہ میرا قیاس میہ ہے۔ یا میرے اصحاب میہ کتے ہیں۔ ابو کھش کہتے ہیں کہ میں کوفہ گیا تو پہلے قاضی ابولیل کے پاس گیا اور سوال کے جو امام نے بتلائے تھے سوال میہ تھے:۔

اد فرض نماز کی پہلی دو ر کھتوں میں شک ہو کیا کرنا چاہیے؟

2۔ بدن یا کپڑا پیثاب سے نجس ہو جائے تواہے کسی طرح پاک کرنا چاہیے؟

3۔ ایک مخص ج میں سات کنگریوں سے ری جمرات کرنا چاہتا ہے ایک کنگری گر گئی تو اے اب کیا کرنا چاہئے؟

قاضی ابولیل ان میں ہے کسی سوال کا جواب آنخضرت کی حدیث سے نہ وے سکا تو اس سے پوچھنا کہ تونے محمد بن مسلم کی گواہی کیوں رد کی۔ حالا تکمہ وہ احکام خدا

اور سیرت رسول خدا کو بخد سے زیادہ جانتا ہے۔ ابو لیلی جواب نہ دے پایا۔ اور شرمندہ مرا۔ محدین مسلم کو دوبارہ بلایا اور اس کی گوائی کو دوبارہ نافذ کیا۔ اور شرمندہ موا۔

اصحاب امام محمد باقر و امام جعفر صادق میں سے دو آدی قاضی شریک کے پاس
گئے اور ان سے نماذ کے متعلق سوال کیا۔ شرط یہ تھی کہ حدیث رسول سے جو اب
ہو۔ کسی کا اور کا قول و قیاس نہ ہو۔ ایک سوال تھا کہ قصر نماز کتنی مسافت پر ہوتا
ہے اور نماز جمعہ کس پر واجب ہوتی ہے۔ لیکن قاضی شریک ان سوالات کا جو اب
قول رسول سے نہ دے سکا اور ان آدمیوں سے پوچھا کہ تمارے پاس اس کا علم
ہے۔ انہوں نے کما۔ ہاں۔ ہم سے محمد بن مسلم ثقفی نے کما کہ انہوں نے امام جعفر
علائل باقر سے روایت سی اور امام محمد باقر علائل نے اپنے آباؤ اجداد کے ذریعہ رسول خدا مرب کا قول بیان کیا۔

ان التقصير يجب في بريدين و اذا اجتمع خمسته احدهم الامام فسليم ان يجموا.

یعنی دو برید منزل کی مسافت پر نماز کا قصر کرنا ہوتا اور جب پانچ آپ جمع ہوں جن سے ایک پیش نماز ہو۔ تو ان کو چاہیئے کہ نماز بجالائیں۔

امام کا بیہ طریقہ جاری رہا لوگ آتے اور مسائل دریافت کر کے علم حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ محد بن مسلم مدینہ میں درد پہلو میں جتلا تھے کہ حضرت امام محدیا قر کا ایک خادم شہت رومال میں ذھکے ہوئے لایا۔ اور کہا کہ بیہ عظم ہے کہ اس کو پی کر میرے ساتھ چلو اور حاضر خدمت امام ہو۔ محد جران تھے کہ میں شدت صنعت سے کھڑا تو ہو سکتا نہیں۔ عظم کی تقیل کیو کر ہو گی۔ مگر شریت کا معدہ میں پہنا تھا کھڑا ہو اپنی پاؤں چل کر در دولت پر حاضر ہوا۔ اطلاع کرائی اندر سے آواز آئی۔

تندرست ہے چلا آ۔ ( کشٹ الحقائق ص 296 جابر بن بزید الجعفی

کوفہ کے رہنے والے تھے طلب علم کے سلسلہ میں مدینہ آئے اور جناب امام محمد باقر کی شاگردی کا شرف حاصل کیا۔ امام علیہ سلام نے فرمایا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے تو اپنا وطن عراق نہ بتانا بلکہ کہنا کہ میں اہل مدینہ سے ہوں۔ جابر نے کہا کہ کیا جھوٹ نہ ہو گا۔ حضرت نے فرمایا۔ یہ جھوٹ نہیں جب تم مدینہ میں ہو اہل مدینہ سے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ لوگ آپ کے کتنے دشمن تھے۔ امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ هدینہ میں بیس آدمی بھی ایسے نہیں جو ہم کو دوست رکھتے ہوں۔ ان سے علوم واحادیث رسول کون حاصل کرے گا جبکہ حالات ایسے ہوں۔ اکثر علاء نے اماموں کے سلسلہ کو سلسلہ الذہب کما ہے۔ ایک عارف شاعر کا قول ہے۔

اذا شئیت ان ترضی لنفسک مذھبا 
ینجینک یوم البعث من لھب النار 
فوع عنک قول الشافعی و ملک 
و احمد و المروی عن کعب ابن احبار 
و وال اناسا قولهم و حدیثهم 
دوی جدنا عن جبرئیل عن البادی 
ترجمہ:۔ جب تو چاہ کہ اپنے کے کوئی نمیب افقیار کرے کہ 
بروز قیامت کھے شعلہ جنم ہے بچائے تو شعافی۔ مالک واحم 
بن عنبل کے قول کو اور ان باتوں کو جو کعب احبار ہے مروی 
بن عنبل کے قول کو اور ان باتوں کو جو کعب احبار ہے مروی

ہوں چھوڑ ان اوگوں سے محبت کر جن کا قول و حدیث ہیہ ہے حمارے جدامجد محمد مصطفے نے جرئیل سے اور انہوں نے رب العالمین سے روایت کی ہے۔ (نورالمشرفین)

محد بن مسلم نے کہا۔ ایک عورت آئی اور بتلایا کہ میری لڑک ورو زہ کے صدے سے مرگئی۔ اس کے شکم میں بچہ زندہ حرکت کرتا معلوم ہوتا ہے اس کے متعلق تھم شرع کیا ہے۔

محرین مسلم نے کہا۔ ایسا ہی سوال محمد بن علی الباقر سے کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا شکم مقوفیہ چاک کر کے بچہ کو نکال لیں۔ اے نیک بخت تو بھی ایسا ہی کر۔ پھر کہا میں اس شهر میں مفتی مشہور نہیں ہوں۔ تجھے میرا نشانی پنۃ کس نے بتلایا۔ کہا میں ابو حنیفہ صاحب الرائے کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے کہا ججھے ای مقدمہ میں پچھ معلوم نہیں۔ تو محمد مسلم کے پاس جا اور جو پچھ وہ کہیں ججھے بھی اس سے آگاہ کرنا۔

راوی کتا ہے کہ اگلے روز جو محمد بن مسلم مسجد میں گئے تو انفاق سے امام صاحب ای مسئلے اور فتوے کا ذکر اپنے شاگردوں سے کر رہے تھے۔ انہوں نے کھنگارا تو فرمایا۔

اللهم غفراً پرودگار مغفرت کر وعنا تعیش جمیں زندہ رہے وو۔ (کشف الحقائق ص 295 290)

ابو جعفر منصور نے مقرر کیا تھا کہ جو جعفر صادق علیہ السلام سے مسائل پو چھے اس کو ایک اشرفی جرمانہ کرتا اور ابو صنیفہ سے پوچھتا ہے اس کو ایک اشرفی انعام دیتااس چلٹ سے لوگ ای طرف رجوع کرنے لگے۔

ایک روز کمی مومن کو کسی مسئلہ کے وریافت کرنے کی ضرورت بڑی گھرے فکلا تو خیال آیا کہ اپنے امام کی طرف جاتا ہوں تو ایک اشرفی دیتی بڑے گی جو پاس موجود نہیں اگر امام ابو حذیفہ کی طرف جاؤں تو ایک اشرفی ملے گ۔ اس محالمہ کو سوخ کر پہلے ابو حنیفہ کے پاس گیا جا کر ایک اشرفی لے آؤں۔ خیال آیا کہ اس کی جماعت کو کیوں بڑھاؤں۔ اس خیال سے واپس لوث آیا۔ وروازہ بند کر کے اندر بیٹھ رہا۔ تھوڑی ویر نہ گزری تھی کہ وروازہ پر دستک ہوئی۔ کھولا تو امام تھے حضرت نے مسئلہ اس کو بتلایا اور فرمایا جتنے قدم چل کر تو گیا ہے استے ہی فاصلہ پر تیری والدہ ارادہ زنا سے نکلی تھی اور واپس ہوئی۔(کشف الحقاق 36 35)

جابر بن بزید بعفی نے عنوان بھری سے فرمایا کہ حقیقت عبودیت کی ہہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ جانے۔ ہرشے کو خدا کا مال سمجھے کیونکہ غلام کسی شے کے مالک نہیں ہوتے۔ ایسا ہو گاتو مال کو جہاں حق تعالی نے حکم دیا ہے خرج کرے گا اور یہ اس پر دشوار نہ ہو گا اور جو اپنے امور خدا کے سپرد کردے گا۔ اس پر مصائب گراں نہ گزریں گے اور جو امرو نمی خدا کو بجا لانے میں مشغول رہے گا۔ اس کو لوگوں سے لڑائی جھڑا کرنے اور فخر مبابات کی فرصت نہ ملے گی۔ بس ایسے مخض کے آگے دنیا اور اہل دنیا خوار دکھائی دیں گے اور اہلیس لعین اس کو صراط منتقیم سے ہٹانہ سکے گا۔

امام نے فرمایا۔ پہلا ورجہ حقوی کا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا۔ بیس نو(۹) امور
کی وصیت کرتا ہوں۔ تین ان بیس ریاضت انس کے متعلق ہیں۔ تین حلم کے۔
تین علم کے۔ ان کو یاد رکھو اور عمل میں لاؤ ریاضت کے متعلق تین باتیں ہیں کہ
بغیراشتہا اور خواہش کھانا نہ کھانا کیونکہ ہے بھوک کے کھانا آدی کو ابلہ اور احمق بناتا
ہے دو سرے کھانا حلال ہو۔ تیسرے ہر کھانے سے پہلے ہم اللہ کمو اور حدیث رسول
کو یاد رکھو۔

ما هلاء اومی دعاء شراً من بطنة كه آدى كى ظرف كو پر نهيں كرتا كه اس كے شكم سے بدر آ ہو۔ كه ثلث بطن طعام (كفانے) ثلث پينے اور ثلث سائس كے

### -72

اور حلم کی تین ہاتیں ہے ہیں۔ کہ اگر کوئی بھی ہے کے کہ ایک کے گاتو دس سنے گا۔ تو اس سے کہہ کہ اگر تو دس کے گاتو ایک بھی نہ سنے گا۔ جو کوئی وشنام (گالی) دے تو کہد اگر تو سچاہے تو میں دعائے مغفرت کروں گا اگر دردغے ہے تو تیرے لئے دعا ماگوں گا۔ اگر جو تیرے ساتھ سختی کرے تو دعا و تھیت سے اس کے ساتھ پیش آ۔

علم کے تین امر ہیں۔ کہ جو بات معلوم نہ ہو علماء سے دریافت کر مگر امتحان کی خاطران سے ہرگز نہ پوچھو۔ خبردار اگر اپنی رائے سے کوئی کام کرے بلکہ عمل بالاحتیاط کر جمال تجھے کوئی راستہ نہ لمے اور فتوے دینے سے اس طرح بھاگ جس طرح کوئی شیر سے بھاگتا ہے۔ ہرگز اپنی گردن کو آدمیوں کے گزرنے سے لئے پل نہ بنا۔ (کشف الحقائق 82 85)

عبدالمومن انصاری نے کہا میں نے حضرت ابوعبداللہ سے دریافت کیا کہ
رسول اللہ نے فرملیا کہ اختلاف امتی رجت کہ میری امت کا اختلاف باعث رحمت
ہے۔ جب ان کا اختلاف رحمت ہوا تو انقاق باعث عذاب ہو گا۔ آپ نے فرمایا یہ
بات نہیں جو خیال کرتا ہے کہ دین میں اختلاف کرنا موجب رحمت ہے۔ دین تو ایک
ہے اس میں اختلاف کیا۔ یماں اختلاف فی المبدان یعنی بلاد اسلامیہ میں آمدورفت کرنا
جو طالب علم کے لئے باعث رحمت ہے مطلب یہ دو سرے ملک سے بھی علم حاصل
ہو تو اچھا ہے جبکہ امت کے لوگ کسب علوم اور ترویج دین کے لئے سفر
کریں۔(نورالمشرقیں)

دیکھا کہ امام نے کس طرح اصل مطلب حدیث مبارک کا فرمایا اور واضح کیا؟ ایک زندیق نے کما بقول آپ کے خدا نے شیطان کو پیدا کیا۔ اپنے بندوں پر تسلط بخشا تاکہ ان کو برکائے اور اطاعت کے راستہ سے ان کو منحرف کرے اور گناہ کے

راستہ پر ان کو ڈالے وغیرہ وغیرہ۔

فرمایا شیطان دخمن خدا ہے گرایبا کہ اس کی دوستی سے اللہ جل شانہ کو نفع نہیں اور نہ بی نقصان کا خدشہ ہے۔ خوف اور اندیشہ اس دخمن سے ہوتا ہے جس سے نفع اور ضرر کی امید ہو۔ حق تعالی نے دو سرے بندوں کی طرح عبادت کے لئے پیدا کیا۔ پس وہ ملائکہ سموات کے ہمراہ مشغول عبادت رہا حتی کہ سجدہ آدم کے مطاطع میں اس کا امتحان ہوا۔ تو حسد غالب آیا اور انکار کیا تھم اللی کا مشکر ہوگیا۔ پس مطاطع میں اس کا امتحان ہوا۔ تو حسد غالب آیا اور انکار کیا تھم اللی کا مشکر ہوگیا۔ پس ملائکہ کی صف سے نکالا گیا اور مردود ہو کر پستی زمین میں ڈال دیا گیا۔ اور اولاد آدم کا دشمن ہوگیا۔ باوجود نافرمانی کے اس نے خداکی ربوبیت کا اقرار کیا۔

زندیق نے عرض کیا کہ خدا کے سوا اور کمی کے لئے تحدہ جائز ہے؟ کما نہیں وہ بولا پھروہ آدم کو کیوں تحدہ کرتا فرمایا جو تحدہ تھم خدا ہے ہو وہ خدا کو تحدہ ہے پس اللّٰہ کے تھم سے تحدہ کرنا خدا کو تحدہ کرنا ہے۔ فرمایا جو اس نے پیدا کیا عین تھمت و مصلحت ہے یمال ایک مثال نقل کی جاتی ہے جو واقعہ ہے:۔

حضرت موی یا حضرت سلیمان ایک جگدے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک کنا دیکھا۔ تو کما کننا بدصورت ہے اور فتیج منظرہے۔ وہ گویا ہوا۔ بیہ شکل اللہ کی بنائی ہوئی ہے اگر آپ اے درست کردیں تو اچھا ہو۔ نبی نے منہ بیٹ لیا اور عرصہ تک اللہ سے معانی مانگنے رہے۔

زندین نے کہا۔ تم ختنہ کر کے اللہ تعالی کی صنعت کو کیوں بگاڑتے ہو اور ختنہ کر کے اللہ تعالی نے خود ختنہ کر کے اللہ تعالی نے خود ختنہ کر کے خدائی پر عیب نگاتے ہو۔ فرمایا ہم عیب نہیں نگاتے۔ اللہ تعالی نے خود ختنہ کو سنت قرار دیا ہے جیسا کہ پیدائش کے وقت ناف کو قطع کرنا سنت ہے اگر بید اس کو بحال رہنے دیا جاوے تو موجب فساد ہے۔ جیسا کہ ناخنوں اور بالوں کو کاٹنا سنت قرار دیا اگر انہیں بحال رہنے دیا جاتا تو وہ محروہ فرمایا ہے۔

زندیق نے عرض کیا کہ عسل جنابت کیوں فرض ہوا آدمی نے حلال کام کیا تو

اس میں تو اس میں نجاست کیمی؟ امام نے فرمایا جنابت بھی مثل جیف کے ہے کیو نکہ منی ور حقیقت خون ہے کہ پختہ نہیں ہوا۔ جماع میں سخت حرکت کرنی پڑتی ہے جس سے سانس چڑھ جاتا ہے فارغ ہوتا ہے تو ایک بدبو جسم سے پیدا ہوتی ہے اس کو رفع کرنے کے لئے عسل کی ضرورت ہے نیز عسل جنابت ایک امانت خدا ہے جس سے بندوں کی آزمائش و امتحان کرتا ہے اس زمانہ میں سوال پیدا ہوا۔ آیا مجوسی دین حقیف کے قریب تر جیں یا ایام جالمیت اس سوال کا جواب امام نے فرمایا۔ عرب جالمیت میں دین حقیفہ کے قریب تر جی یا ایام جالمیت اس سوال کا جواب امام نے فرمایا۔ عرب جالمیت میں دین حقیفہ کے قریب تر جے مجوسی جملہ انبیاء اور ان کی کتابوں کو نہیں مانتے تھے۔ ان کی دلیلوں اور ان کی احکام کی پروا نہیں کرتے تھے کی محروان بادشاہ موسے جی انہوں کے وقت میں تین سو نہیوں کو قبل کیا۔

مجوی عشل و کفن میت نہیں کرتے تھے۔ عرب اس کو کرتے تھے۔ عسل جنابت مجوی عشل کرتے تھے۔ عسل جنابت مجوی نفتنہ نہیں کرتے تھے جو انبیاء کی خالص سنت ہے مجوی فقنہ نہیں کرتے تھے جبکہ عرب کرتے تھے مجوی اپنے مزدوں کہ عسل و کفن چہ جائیکہ وہ جنگلوں اور عاروں میں پھینک آتے تھے عرب مردوں کو عسل و کفن کے بعد زیر زمین دفن کرتے اور یہ حضرت آدم کے زمانہ سے چلا آیا۔

مجوی ماں بمن سے مقاربت کرتے اور بیٹیوں تک نہ چھوڑتے تھے عرب اس کو حرام جانتے تھے۔ مجوی منکر بیت اللہ حتیٰ کہ اسے شیطان کا گھر کہتے تھے جبکہ عرب اس کی تعظیم کرتے تھے۔

پھر زندیق نے کہا۔ شراب کو شرع نے کیوں حرام کیا؟ وہ تو بڑے لطف کی فیے ہے فرمایا۔ شراب ام الخیائث ہے۔ جڑ ہے تمام برائیوں کی۔ شراب خور کی عقل سلب ہو جاتی ہے۔ وہ خدا کو نہیں پہچانتا اور فسق فجور میں داخل ہو جاتا ہے ذرع شدہ کا خون کیوں حرام ہے؟

فرمایا اس کا کھانا موجب قسادت و سنگدلی ہے۔ ول سے رحم دور ہو جاتا ہے

بدن کو گندہ اور بدبو دار کرتا ہے اور رنگ کو بگاڑتا ہے جن کو جذام کی بیاری ہوتی ے خون کے کھانے سے ہوتی ہے۔

مردہ اور ذرئ شدہ میں کیا فرق ہے؟ کیوں اس کو حرام اور دو سرے کو حلال قرار دیا جاتا ہے؟

فرمایا بڑا فرق ہے۔ وہ نام خدا لیکر حلال کیا جاتا ہے۔ ونیا کے تمام مذہبوں اور شرائع میں مطلوب ہے۔ مردہ کا خون نہیں نکلتا اس میں جذب ہو جاتا ہے تو اس کا گوشت ثقیل ہو جاتا ہے اور غیر گوارندہ ہوتا ہے۔

بوچھا دوزخیوں کے عذاب کرنے کو آتش جنم کافی نہ تھی اور ضرورت سانپ بچھوؤں کی ہوتی ہے؟ فرمایا۔ یہ اس لئے ہے جو خدا کو واحد۔ ان کا پیدا کرنے والا نہیں جانتے اوروں کو اس کا شریک گردانتے ہیں ان کو سانپ بچھو کاٹیس گے کہ اپنے عقیدہ کا مزہ چھکیں۔

پوچھا۔ کہ کہ اہل بہشت غذا کھائیں گے اور فضلہ ان کا جدانہ ہو گا۔ فرمایا ان کی غذا لطیف اور رقیق ہوگی جس میں ثقل نہ ہو گا۔ ہلکا سا پسینہ آکر خالی ہو جائیں گے۔

عرض کیا۔ حوریں ستر ستر حلے ایک پر ایک بہنیں گی اور ہڈی کا مغزان کا وکھائی دے گا۔

فرمایا۔ ان کی لطافت و نفاست بدن لباس سے ہے جدیسا کہ شفاف پانی میں بییہ گر جائے اور وہ نیزہ بھرنیچا چلا جائے پھر بھی نظر آئے۔

زندیق۔ جنت والوں کو ان کی میش و عشرت کا مزہ آئے گا جبکہ ان کے عزیز و اقارب دوست آشنا وہاں موجود نہ ہوں گے اور یاد آئیں گے وہ جانیں گے کہ شاید دوزخ میں چلے گئے ہوں۔

فرمایا۔ حق تعالی ان کی یاد کو ان کے دلوں سے محو کردے گا۔ امید رہے گی کہ

وہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔

حضرت رسول خدا مست نے فرمایا جس کے پاس پانچ وانے خرمایا پانچ ورہم یا پانچ رہم یا پانچ ورہم یا پانچ رہم یا پانچ رہم یا پانچ روٹیاں ہیں۔ وہ انہیں خرچ کرنا چاہے۔ تو چاہیے ایک ان میں سے مال باپ کو دی۔ دو سری اپنے عمال پر خرچ کرے۔ تیسری مختاج اقربا و رشتہ داروں کو دے۔ چو تھی پریشان ہمسایوں کو دیدے۔ پانچویں راہ خدا میں خیرات کرے یہ پانچوال مقام ان چاروں کی نسبت بست رتبہ و کم ثواب رکھتا ہے۔

حضرت رسول خدائے فرمایا کہ میری امت میں چند اشخاص ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ جو والدین کو نفریں کریں اور بد دعا دے۔ دو سرے وہ جو اپنا مال کسی کو بطور قرض دے یا دیگر طرح دے اور واپس لینے کا ارادہ رکھتا ہو اور وثیقتہ انکھوائے اور کس کو گواہ نہ کرے اور لینے والا مال واپس نہ کرے اور یہ اس کے لئے بد دعا کرے۔

تیسرے وہ جو اپنی عورت کو لعن و نفریں کرے۔ حالا نکہ حق تعالیٰ نے اے طلاق دینے کا حق دیا ہے۔

چوتھے جو گھریں بیٹھ رہے اور تلاش معاش نہ کرے اور حق تعالیٰ سے رزق حلال طلب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کیاریں نے حمس ہاتھ پاؤں نمیں دیے کہ طلب معاش کرے۔

پانچویں ہے حق تعالی نے بہت سا مال عطا کیا وہ بے حساب بخفش میں مال خرج لٹا کر قلاش ہو جاؤے اور وعا کرے کہ مجھے روزی عطا کر حق تعالی فرہا؟ ہے کہ میں نے تخفے مال کثیر نہیں دیا تھا تم نے فضول خرجی کی۔

ایک مرتبہ عمرابن عبید (فرقد معتزلد) نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ:

او لم يرالذين كفوا ان سموات والارض كانتا رتقا

### ففتقلها

یعنی زمین آسان پہلے بستہ تھے۔ ہم نے ان کو شگافتہ کیا سے مراد ہے؟

آپ نے فرمایا۔ آسمان پہلے بند تھا اس سے مراد بیہ ہے کہ کوئی قطرہ آسمان سے زمین پر نہ برستا تھا اور زمین بستہ تھی۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ زمین پر کسی قسم کی گھاس پیدا نہیں ہوتی تھی۔ خدا سجانہ نے جب حضرت آدم کی توبہ قبول کی تو زمین کو تھم دیا۔ ابر آیا اس سے پانی برنے لگا۔ پس سے مراد۔ رتق محتقا ہے ہے۔ (ھاثر الباقریہ ص28)

محربن ملکدر کتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ امام محمہ باقر دو غلاموں کے سمارے مین دوہرکے وقت اپنے کی باغ کو جو فرماکا تھا۔ تشریف لے جارہ تھے۔ آپ کچم تھے تو بدن اطهر زحمت رفارے تمام پیینہ پینہ ہورہا ہے۔ میں نے کہا یا ابن رسول اللہ بمتر ہوتا کہ بیر زحمت اپنے آپ پر گورانہ کرتے اگر تھم خدا (موت) آجائے جبکہ آپ طلب ونیا میں مشغول ہوں۔ کیا بیر بری بات نہیں؟ امام نے جب نا تو ٹھم گئے۔ دست مبارک اپنے فلاموں کے شانوں سے ہٹا دیا اور فرایا۔ یا ابن منکدر آگر تھم خدا اس وقت پنچے تو کوئی مضا گفتہ نمیں کیونکہ میں اس وقت عبادت خدا میں مصروف ہوں۔ جانا ہوں کہ اپنے آپ کو اپنے عیال کو تجھ جیسے کے پاس خدا میں مصروف ہوں۔ جانا ہوں کہ اپنے آپ کو اپنے عیال کو تجھ جیسے کے پاس خوال کرنے سے بچاؤں۔ طلب معاش بھٹر ر ضرورت عبادت خدا ہے طلب دنیا نہیں خوف کا مقام اس وقت تھا جب میں کسی معیست کے کام میں جٹلا ہو تا۔ ابن مشکد ر فرف کا مقام اس وقت تھا جب میں کسی معیست کے کام میں جٹلا ہو تا۔ ابن مشکد ر نے یہ ساتو کہا ر تمک اللہ میں آیا تھا کہ تمہیں تھیست کروں گر آپ نے ججھے تھیست کے دیا میں اگر آپ نے ججھے تھیست کے کام میں جٹلا ہو تا۔ ابن مشکد ر کردی۔ (کشف الحقائق می 234-238)

ایک مخص نے ایک شرخوار لڑی سے عقد کیا۔ اس کی بری پہلی زوجہ نے اسے دورہ بلا دیا۔ این شرویہ کے پاس جب بیہ متلہ بیش ہوا تو اس نے کما اس مخض پر وہ لڑی حرام ہوگئ۔ اس نے کہ اس کی بٹی ہوگئ ہے اور دوسری زوجہ بھی حرام ہوگئ۔ اس لیے کہ وہ اس کی ساس ہو گئیں۔ یہ مسئلہ امام محمد باقر کے پاس پیش ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ ابن شیرویہ نے غلطی کی ہے۔ اس پر زوجہ صغیرہ حرام ہوئی اور وہ عورت جس نے دودھ پلایا اور پہلے والی زوجہ اس پر حرام نہ ہوئی ہیں کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی بٹی کو دودھ پلایا۔ ماثر الباقریہ ص 49

ا یک فخص شام کا رہنے والا امام محمد باقرعلیہ السلام کے پاس آیا اور یہ پوچھا کہ یہ خانہ کعبہ کس زمانہ سے ہے آپ نے فرمایا جب خداوند تعالی نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ انبی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تینی روئے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا۔ تو المائکہ نے واویلا کی اور کا۔ اتجعل فیھا من یفسند فیھا و یسفک الدماء یعنی تو روئے زمین ہر ایسے مخص کو خلیفہ مقرر کرے گاجو اس میں فساد کرے اور خون ریزی کرے حالاتکہ ہم تیری تبیع و نقدیس کرتے ہیں۔ پھراللہ نے فرمایا۔ انبی اعلم مالا تعلمون جس بات كويس جانا مول تم نيس جائة - تب فرشتول 2 سمجما کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ جو خدا کے فعل پر اعتراض کیا۔ نادم ہو کر عرش اللی کے گرو گھومنے لگے اور پناہ مانگنے لگے اور اپنی اس لغزش سے توبہ کرتے تھے۔ یمال تک که سات چکر نگائے۔ تو خدا سجانہ نے ان کو معاف کر دیا اور تھم دیا کہ تم زمین یر جاؤ اور وہاں ایک گھر بناؤ کہ میرے بندوں میں سے جو گنگار ہو تمہاری طرح اس کا طواف کرے تو میں اس سے اس طرح راضی ہوں گاجس طرح تم سے راضی ہوا۔ پھراس نے یوچھا کہ حجراسود کب ہے ہے آپ نے فرمایا خداوند عالم نے روزالست بنی آدم ے اقرار لیا تو قلم ے کما کہ ان کے اقرار کو اور جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ اس کو لکھ قلم نے لکھا تو اس نوشتہ کو خدا نے اس پھر میں امانت رکھا اس لیے لوگ اس کو بوسه ویتے بیں اور کتے بیں اللهم امانتی ادیتها و میشاقی تعاهدته یشهدی عندک بالوفاء - خداوند نے اپنی امانت کو اداکیا اور این عمد کو جو تیرے ساتھ کیا تھا پورا کیا۔ پس میہ میرا گواہ وعدہ وفائی ہے۔ (ماثر الباقریہ 50-51)

ایک مخض نے مرتے وقت وصیت کی ایک ہزار روپیہ میرے مال سے خانہ کعبہ کے لیے نذر بھیج دینا۔ وصی ہے رقم لے کر مکہ میں آیا جیران ہوا کہ روپوں کا کیا کروں تو اس کو لوگ ابی شیبہ کے پاس لے گئے اس نے کہا ہے روپیہ تم ہمیں دے دو تم بری الذمہ ہو جاؤ گے۔ جب اس نے اس امر کو امام محمہ باقرے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ ان روپوں کا مختاج نہیں بلکہ دیکھو کہ آگر کوئی جج کو آیا ہو اور اس کے پاس زاوراہ نہ ہو یا سواری نہ ہو جس کی وجہ سے وہ گھر تک نہ پہنچ سکتا ہو ایک لوگوں کو روپیہ دے دو۔ (ماثر الباقریہ ص 51)

طاؤس کیانی نے امام محمہ باقر علیہ السلام سے پوچھا انسانوں کے تیرے حصہ لوگ کب ہلاک ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔ ثلث انسان تو بھی نہیں مرے۔ جب ہائیل کو قائیل نے قبل کیااس وقت چار آدی تھے۔ آدم 'حوا' ہائیل اور قائیل۔ ہائیل کے قبل ہونے سے ایک رائع کم ہوگیا۔ طاؤس نے پوچھا کہ انسان کس کی نسل سے پیدا ہوئے۔ قابل کی اولاد سے یا مقتول کی اولاد سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ نہ قابل کی اولاد سے نہ مقتول کی نسل سے بلکہ حضرت آدم کے فرزند اور وصی جناب شیث کی اولاد سے نوچھا کہ وہ کون چیز ہے جو تھوڑی کی نسل سے بلکہ حضرت آدم کے فرزند اور وصی جناب شیث کی نسل سے بلکہ حضرت آدم کے فرزند اور وسی جناب شیث کی نسل سے بلکہ حضرت آدم کے فرزند اور وسی جناب شیث کی نسل سے نوگ پیدا ہوئے۔ پھر طاؤس نے پوچھا کہ وہ کون چیز ہے جو تھوڑی مال اور بہت حرام۔ ارشاد ہوا وہ نہر جالوت ہے اس نسر کا پانی زیادہ پینا حرام تھا اور ایک چلو پینا حلال تھا جیساکہ اللہ تعالی نے فرمایا الامن اغشرف غرفتہ ہیدہ۔

پھراس نے بوچھا۔ صلوہ بغیروضو کیو تکر ہو سکتی ہے اور وہ روزہ کونسا ہے جس میں کھانا پینا جائز تھا اور وہ کیا چیز ہے جو کم ہوتی ہے۔ زیادہ نہیں ہوتی اور وہ کونسی چیز تھی جو ایک دفعہ اڑی۔ پھرنہ بھی قبل اور نہ بعد میں اڑی؟ وہ ٹوگ جنہوں نے مچی گواہی دی اور جھوٹی گواہی ہوگ۔

جناب امام محمد با قرعلیه السلام نے ان سوالوں کاجواب ای طرح دیا۔ صلو ہ بغیر

وضو پیغیبر خدا صله الله علیه وآله وسلم پر ورود بھیجنا اور وہ روزہ جس میں گھانا پینا جائز تھا وہ صوم صحت تھا جو مریم نے رکھا تھا۔ جو تھٹتی برحتی ہے۔ وہ ماہتاب ہے۔ جو برحتی ہے کم نہیں ہوتی وہ سمندر ہے اور جو چیز گھٹتی ہے برحتی نہیں وہ عمرہے۔ جو ایک مرتبہ اڑی وہ کوہ طور ہے اور وہ لوگ جنہوں نے مجی گواہی وہ پھر جھوٹی گواہی دی وہ منافقین ہیں۔

# امام محمد باقرعليه السلام كي علمي حيثيت

ابو مریم عبدالغفار نے امام کی خدمت میں حاضر ہوکر دریافت کیا کہ مولا کونسا اسلام بہتر ہے؟

> فرمایا۔ جس سے برادر مومن کو تکلیف نہ پنچ۔ کونیا خلق بہتر ہے؟ فرمایا صبر اور معاف کر دینا۔ کونیا مومن کامل ہے؟ جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ کونیا جہاد بہتر ہے؟ فرمایا جس میں اپنا خون بہہ جائے۔ کونی نماز بہتر ہے؟ فرمایا جس کی قنوت طویل ہو۔ کونیا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا جس کی قنوت طویل ہو۔

بادشابان دنیا کے پاس جانے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ فرمایا میں اچھا نہیں اسمحتا۔ پوچھا۔ کیوں۔ فرمایا اس لیے کہ بادشاہوں کے پاس آمدورفت سے تین باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ (1) محبت دنیا (2) فراموشی مرگ (3) قلت رضائے خدا۔ پوچھا۔ پھر میں نہ جاؤں۔ فرمایا۔ طلب دنیا سے منع نہیں کرنا البتہ طلب معاصی سے روکتا ہوں۔ شہرت عامہ ہے کہ آپ علم۔ زہد اور شرف میں ساری دنیا سے فوقیت لے گئے۔ علم القرآن۔ علم الاثار۔ علم سنن اور ہر قتم کے علوم۔ تھم آداب وغیرہ میں کوئی بھی آب کی گرد تک کونہ پاسکا۔

شیخ مفید فرماتے ہیں۔ علم دین' علم احادیث' علم سنن اور تفییر قرآن و علم سیرت وعلوم و فنون ادب وغیرہ کے ذخیرے جس قدر امام محمد باقرعلیہ السلام سے خلاہر ہوئے اتنے امام حسن و امام حسین کی اولاد میں ہے کہی سے ظاہر نہیں ہوئے جابر جعفی کا بیان ہے کہ میں ایک دن امام محمہ باقر علیہ السلام سے ملا تو آپ نے فربایا۔ اے جابر میں دنیا سے بالکل بے فکر ہوں کیونکہ جس کے دل میں دین خالص ہو وہ دنیا کو پچھ نہیں سمجھتا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا چھوڑی ہوئی سواری ہے۔ اتارا ہوا کپڑا۔ مستعمل شدہ عورت مومن دنیا کی بقا سے مطمئن نہیں ہوتا اور اس کی دیمی ہوئی چیزوں کی وجہ سے نور خدا اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ مومن کو مقوی اختیار کرنا چاہیے کہ وہ ہر وقت اس متنب اور بیدار رکھتا ہے۔ سو دنیا ایک سرائے فانی ہے اس میں آنا جانالگا رہتا ہے۔ آج آج کل گئے اور دنیا ایک خواب ہے جو خواب کے مائند دیمی جاتی ہے۔ جب جاگ المحتے ہیں تو پچھ بھی نہیں۔

آپ نے فرمایا۔ تکبر بہت بری چیز ہے یہ جس قدر انسان میں پیدا ہوگا ای قدر اس کی عقل کم ہوگ۔ کینے مخص کا حربہ گالیاں بکنا ہے۔ ایک عالم کی موت کو ابلیس نوے (۹۰) عابدوں کے مرنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ ایک بزار عابد سے ایک عالم بہتر ہے جو اپنے علم سے فائدہ بہنچا رہا ہے۔

میرے مانے والے وہ جی جو اللہ کی اطاعت کریں۔ آنسوول کی بڑی قیت ہو اللہ کی اطاعت کریں۔ آنسوول کی بڑی قیت ہے رونے والا بخشا جاتا ہے۔ جس کے رخسار پر آنسو جاری ہوں وہ ذلیل نہیں ہو تا۔
ستی اور زیادہ تیزی برائیوں کی تنجی ہے۔ خدا کے نزدیک بمترین عبادت پاک دامنی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے پیٹ اور شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں۔ وعا سے قضا بھی مل جاتی ہے۔ نیکی بمترین خیرات ہے۔ بدترین عیب سے کہ انسان کو اپنی آنکھ کا شہیر وکھائی نہ دے اور دو سرے کی آنکھ کا تنکا نظر آئے لیمن اپنے برے گناہ کی بروا شہیر و کھائی نہ دے اور دو سرے کی آنکھ کا تنکا نظر آئے لیمن اپنے برے گناہ کی بروا نہ ہو اور دو سروں کے چھوٹے عیب اسے بوے نظر آئیں۔ خود عمل نہ کرے۔ صرف دو سروں کو تعلیم دے جو خوشحالی میں ساتھ دے اور تنگدی میں دور رہے وہ شمارا دوست اور بھائی نہیں۔ مطالب الول 472 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے

فرمايا- جب كوئى نعمت ملے تو كهو الحمد لله اور جب كوئى تكليف پنچے تو كهو لاحول ولا قو ة الا بالله- اور جب روزى تنگ ہو تو كهو استنغفرالله-

تین چیزیں خدانے تین چیزوں سے پوشیدہ رکھی ہیں۔

- 1- اپنی رضا اپنی اطاعت میں کسی فرمانبرداری کو حقیرت سمجھو شاید ای میں خدا کی رضا ہو۔
- 2۔ اپنی ناراضی' اپنی معیست میں کیسی گناہ کو معمولی مت جانو شاید خدا اس سے ناراض ہو جائے۔
- 3- اپنی دوئی یا اپنے ولی کو مخلوق میں مخلوقات میں سے کمی مخص کو حقیر نہ سمجھو شاید وہی ولی اللہ ہو۔ (نور البسار 131)

امام محمد باقرعلیہ السلام فرماتے ہیں۔ انسان کو جنتی عقل دی گئی ہے ای کے مطابق اس سے قیامت میں حساب کتاب ہوگا۔ ایک نفع پہنچانے والا عالم ستر ہزار عابدوں سے بہتر ہے۔ عالم کی صحبت میں بیٹھنا اگرچہ تھوڑی ویر ہو ایک سال کی عباوت سے بہتر ہے۔ خدا ان علاء پر رحم و کرم فرمائے جو احیائے علم کرتے ہیں اور عنوی کو فروغ دیتے ہیں۔ علم کی ذکو ہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کو تعلیم دی جائے قرآن مجید کے بارے میں تم جتنا جانتے ہو اتناہی بیان کرو۔ بندوں پر خدا کا حق یہ ہے کہ جو جانتا ہو اسے بنا وار جو نہ جانتا ہو اس کے جواب میں خاموش ہو جائے۔ علم جانتا ہو اس کے جواب میں خاموش ہو جائے۔ علم عاصل کرنے کے بعد اسے پھیلاؤ اس لیے کہ علم بند رکھنے سے شیطان کا غلبہ ہوتا عاصل کرنے کے بعد اسے پھیلاؤ اس لیے کہ علم بند رکھنے سے شیطان کا غلبہ ہوتا عاصل کرنے کے بعد اسے پھیلاؤ اس لیے کہ علم بند رکھنے سے شیطان کا غلبہ ہوتا

معلم اور متعلم کا ثواب برابر ہے جس کی تعلیم کی غرض ہیہ ہو کہ وہ علماء سے بحث کرے جملا پر رعب جمائے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے۔ وہ جسمی ہے۔ دبنی راستہ و کھلانے والا اور راستہ پانے والا دونوں ثواب کی میزان کے لحاظ سے برابر ہیں۔ جو دینیات میں غلط کہتا ہو اسے صحیح بنا دو۔

## ذات اللى وصفات اللى

ذات اللى وه ہے جو عقل انسانى ميں نه ساسكے اور حدود ميں محدود نه ہو سكے اس كى ذات فهم و ادراك سے بالاتر ہے۔ خدا ہميشہ سے ہے اور ہميشہ رہے گا۔ خدا كے بارے ميں بحث نه كرد ورنه جيران ره جاؤ گے۔

امام محمد باقرعلیہ السلام نے فرمایا جناب امیرالموسین علی مرافظ نے فرمایا۔ خداکی معرفت خداک دریعے حاصل کرو۔ اس کو پہچانو۔ ان کی رسالت سے اولی الامر کو تین امور سے پہچانو ایک امر بالمعروف دوسرے عدل۔ تیسرے احسان سے۔ زمین جمت خداجے خالی نمیں رہ عتی۔ امت بے امام کی مثال بھیڑوں کے اس گلے کی ہے جس کا کوئی بھی گران نہ ہو۔

ایڈین نے نظام سمٹی کا چربہ میزر بنایا اور اس کو پاؤں سے تھماتا تھا۔ ایڈیسن نیچر کا قائل تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا یہ نظام کس طرح چلاتے کہا پاؤں سے۔ اس نے کہا جس نظام کا چربہ ہے اس کو بھی چلانے والا کوئی ہے۔ وہ خدا ہے۔

بو ڑھی عورت سے پوچھا گیا تم نے خدا کو کیسے بھپانا۔ کما اپنے چرخہ سے جب اس کو چلاتی ہوں تو چلنا ہے۔ جب چکر نہ ویتی ہوں تو کھڑا رہتا ہے۔ ٹابت ہے کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے یہ نظام بہت وسیج ہے۔ جس کو خدا چلاتا ہے درخت کا ایک پتہ تو ٹر کر دوبارہ جو ٹر کر دکھلاؤ۔ جو کہ ناممکن ہے۔ خدا کی خدائی کو ظاہر کرتا

> ج جىم وصورت

امام نے فرمایا خدا کے لئے نہ جسم ہے نہ صورت۔ جسم و صورت کے معنی سے موں کے معنی سے موں کہ وہ محلوق کے معنی سے موے کہ وہ محلوق کی میں کی پیشی کا احتمال ہو وہ محلوق ہے۔ خدا کا نہ جسم ہے نہ صورت وہ جسموں کا بنانے والا ہے صورتوں کو بنانے والا

ہے نہ اس میں کی ہوتی نہ زیادتی اگر ایہا ہو جیسا کہ لوگ سجھتے ہیں (فدا کے ہاتھ پیر اور جہم ہے) تو پھر خالق و مخلوق میں فرق ہی کیا۔ خدا کو کسی شنے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اشیاء اس کے ارادہ و مشیت سے پیدا ہو کیں اور پیدا ہوتی ہیں۔ کلام و قکر سے نہیں پیدا ہو تیں خدا کو کلام و قکر اور غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف ارادہ کیا اور چیزیں صورت پذیر ہو گئیں۔

خيرو شر

امام نے فرمایا۔ خداوند تعالی خالق خیرو شرہے۔ نیک بخت ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھ سے خیر جاری کرا ہم ہے اور بد بخت ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھ بدی کرتے ہیں۔

زر حشی اور مانی کے مقلدیں کہتے تھے۔ خیر و شرکے خالق جدا جدا ہیں۔ دونوں اپنی مخلوق کی حمایت میں لڑتے رہتے ہیں۔ اس لئے امام نے فرمایا کہ دونوں کا مالک ایک ہی ہے دوخدانہ ہیں۔

آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول خدائے کہ جس نے بید گمان کیا کہ خدا بدی و فخش کا حکم دیتا ہے۔ پس اس نے خدا پر بہتان باندھا اور جس نے بید گمان کیا کہ خیرو شرمشیت خدا کے بغیر ہیں تو اس نے خدا کی حکومت کو چھین لیا اور جس نے بید گمان کیا کہ محاصی پر خدا کی قدرت نہیں تو اس نے بھی خدا پر بہتان باندھا۔ (نورالمشرقین)

روح کے متعلق سابقد صفحات میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے مزید ضرورت نہیں۔

جنت و دوزخ

بيه سوال كه جنت و دوزخ كس تشم كى مو كى يا مونى چاہيئے۔

مخصر ہے اس سوال پر کہ انسان کا حشر نشر کس طرح ہوگا۔ محض روح الشے گی یا روح معہ جم کے ہوگی۔ اگر محض روح کا حشر ہوتا ہے تو سارے جواب قیای اور غیر بھینی ہوں گے۔ حشر نشر حساب کتاب کے لئے ضروری ہے کہ انسان کو پہلے واقعات یاد ہوں۔ اور پہلی زندگی یاد ہو۔ یہ بھی یاد ہو کہ موبودہ میں وہی ہوں جو دنیا میں تھاای صورت میں عدل ہو سکتا ہے ورنہ یاد پچھ نہیں کہ دنیا میں کونے فعل کے اور بلادجہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ اگر یاد یا حافظ ہوگا تو زبان بھی ہوگی۔ احساس۔ خظ۔ اور بلادجہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ اگر یاد یا حافظ ہوگا تو زبان بھی ہوگی۔ احساس۔ خظ۔ لذت کے لئے ضروری ہے کہ جم ہو کیونکہ جذبات کا تعلق جم سے ہے۔ جس کے ذریعے روح محسوس کرتی ہے۔ حشر میں جم کے ساتھ روح ہوگی جنت کی لذت جم کے ذریعے محسوس ہوتی ہیں۔

مانی نہ ہب کی جنت دماوند کہاڑ جو ایران میں ہے پر ہے۔ ہزاروں برس کی مخلوق انسانی ایک دماوند پر کیو کر سا سکتی ہے۔ اس کے بر عکس قرآن نے جنت کی واضح تصاویر پیش کی ہیں۔

حشرنشر 'حساب كتاب 'ميزان عدل 'سزاو جزائے اعمال

دنیا بہت سے انقلابات سے گزری اور اس نے بہت ی طالتیں بدلیں بے شار
قدم کی تمذیبی پیدا ہو کی اور مٹ گئیں۔ بہت سے غدہب بنے بجڑے اور کچھ قائم
رہے اور مسخ حالت میں رہے ہزاروں نبی آئے باوجود ان تغیرات کے نبیوں کی تعلیم
کے اثر ات مدہم پڑ کر ختم ہوئے دنیا ایک حالت پر قائم رہی وہ حالت ظلم کی تھی اور
ہے۔ ظلم بھی زائل نبیں ہوا۔ پچھ وقت اور زمانے اس سے مشتیٰ تھے مثلاً جناب
رسول خدا کا زمانہ۔ وہ فدہ بہ بھی مکمل نہیں کما جا سکتا جو ظلم کی سزا اور مظلوم کا
قرار واقعی انتظام نہ کرے۔

اسلام میں جرم سزا ای دنیا بھی ہے اور پھرخدا کے باں پیش ہو کر انہی اعضاء

کو تکلیف دی جائے گ۔ ای جم کے ساتھ حشر ہو گا۔ عدل کامل ہو گا۔ رتی بھر کسی پر ظلم نہ ہو گا۔ اعمال تولے جائیں گے۔ ان کے مطابق سزا جزا ہو گی۔ سابقہ فلسفیوں کو دیکھ کیجئے۔ ظلم و عدل کا انتظام کمیں نہیں۔ سزا 'جزا' حشر نشر کا ذکر کمیں نہیں یہ اسلام ہی ہے جس نے واضح طور پر حشرہ قیامت کے متعلق بتلایا۔ مشیبت و ارادہ جبرو قدر

امام نے فرمایا خدا تھم دیتا ہے کسی شے کا اور اس کے ساتھ مشیت جری شال نہیں کرتا۔ بعض او قات مشیت ہوتی ہے لیکن صریح تھم نہیں ہو تا خدا نے ابلیس کو تھم دیا کہ سجدہ کرے لیکن اس تھم کے ساتھ مشیت جبری قمری شامل نہیں اور مشیت جبری ہوتی تو ابلیس مجبورا سجدہ کرتا۔

ایک مخص نے امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ خداوند تعالی لوگوں کو معاصی یا گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا پورا اختیار انسان کو دیریا فرمایا۔ نہیں۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اصل واقعہ کیا ہے آپ نے فرمایا خدا کا لطف ان دونوں بعنی جرواختیار کلی کے بین بین ہے معاملہ اس کے درمیان ہے۔

ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے۔ تم نے منع کیا۔ وہ نہ مانا۔ تم وہاں سے چلے آئے۔ پھر اس نے ار تکاب گناہ کر لیا۔ کیا تم نے اسے گناہ معصیت کرنے پر مجبور کیا۔ ہرگز نہیں۔

حصرت علی ملائدًا ہے کسی نے بوچھا انسان کس قدر مجبور اور کس قدر با اختیار

آپ نے فرمایا۔ ایک ٹانگ اٹھا۔ پھر دوسری اٹھا۔ بولا ایک ہی اپنی مرضی سے اٹھا سکتا ہوں۔ دوسری نہیں فرمایا بس محاملہ حل ہوا۔

### اساس اسلام

امام فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدائے فرمایا کہ اسلام عرباں ہے۔ اس کا لباس حیا ہے۔ اس کی زینت وفا ہے اس کی مروت عمل صالح ہے۔ اس کا رکن زہد ہے ہر شے کی جز بنیاد ہوتی ہے۔ اس کی جڑ ہم اہل بیت کی محبت ہے۔

### اركان اسلام

جناب امير المونين على عليه السلام في فرمايا-

اسلام کے جار ارکان ہیں۔

- (1) تو کل علی اللہ
- (2) تفويض الامرائي الله
- (3) رضا. قضاء الله (4) تشليم لا مرالله عزو جل-

## ایمان کے درجات و تشریح

ا يمان: - يقين - عدل - جهاد - صبر - شوق - اشفاق - زېد - ترقب -زېد: - تبصرنة الفطنته - تادل الحكمت - معرفته العبر ٥ - سنت الاولين -عدل: - روصنه العلم - زېرية الحكم - غمرالعلم - عامض الفهم -جهاد: - شنان الفاسفين - صدق في المواطن - نهى عن المنكر - امر بالمعروف -

## جبرواختيار

اسلام کے مشکل مسائل میں ایک مسئلہ جرو اختیار کا ہے۔ جس کا مطلب سے ہے۔ آیا انسان اپنے فعل میں مجبور ہے؟ یا مختار ہے۔ یونان کے حکماء کے قلمہ میں اسبارہ میں عقلی صورت اختیار کی ہوئی تھی۔ اور ان یونانی حکماء کا فیصلہ تھا کہ انسان

اپ افعال میں مجبور ہے جب عیسائیت میدان میں آئی تو ان کے علاء نے ترمیم کی کہ انسان اپ افعال میں آزاد ہے انسان اپنی مرضی اور اپ افعال میں اس طرح آزاد ہیں جس طرح پاگل۔ جانور اور دیوانے ہوتے ہیں۔انسان کی آزادی کو محدود کرنے والے سے امور ہیں۔

قانون ' ند ب یا اختلاف ' رسومات اور ماحول ہیں۔ یہ سب انسان کے فعل آزادی کو سلب نہیں کرتے بلکہ ارادہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ارادہ تو بیشہ سے آزاد ہے اور آزاد رہے گا۔ رسومات ' ماحول ' قانون اور ند بہب اگرچہ نمایت طاقتور عوامل ہیں لیکن بذانہ کچھ نہیں کر کتے۔ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے اور مصم ارادہ ہو تو کر گزرے گا۔

ای طرح قرآن شریف میں کئی جگہ خدا فرماتا ہے ہم تھیتی اگاتے ہیں۔ ہم کشتی چلاتے اس کا مطلب میہ نہیں کہ خدا نے آن کر کھیت میں نج ڈالا اور کشتی کو ملاح کی طرح کھڑے ہو کر چلایا۔ فعل لوگوں نے کیا۔ نتیجہ خدا نے دیا۔

ای طرح قرآن شریف میں کئی جگہ خدا فرماتا ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ایمان لاتا ہے جس کو ہم نسیں چاہتے وہ ایمان نسیں لاتا۔ پھراصول بھی بیان فرما دیا کہ جس کو ہم ہدایت دیتے ہیں اور کون راہ صلالت پر رہ جاتا ہے۔

> اولیک الذین اشتروا الضلاته بالهدی فما ربحت تجارتهم وماکانو مهتدین-

جبری فرقہ والے اپنے اعتقاد جبر کو اننی آیات سے ٹابت کرتے ہیں جبکہ ای سے آزادی عمل ثابت ہے ایسے لوگوں نے ہدایت فروخت کرکے اس کے بدلے میں مثلالت خریدلی۔

> یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا۔ وما یضل به الا الفاسقین۔

خداوند تعالی مثالی آیوں سے بہتوں کو گمرای میں جانے دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت کرتا ہے لیکن گمرائی میں فاسقین کو بی چھوڑتا ہے۔

بالا آیات میں لفظ تجارت ظاہر کرتا ہے کہ انسان فعل مختار ہے۔ تجارت میں فریقین آزاد ہوتے ہیں چاہیں جو خریدیں یا فروخت کریں۔

ایک آیت بیہ بھی ہے۔ نیس للا نسان الا ما سعلی قرآن انسانی سمی ک اجازت ہی شیں بلکہ تھم دیا گیاہے۔ قیامت کے دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور سمجھے گاکہ ان کاموں کا بدلہ مل رہاہے۔

اگر جبر ہی ہے تو جزا سزا ہے معنی ہیں۔ نیک اعمال اور بد اعمال میں فرق ہی کیا رہا؟ جبر کے اعتقاد کے اختیار کرنے کی اصلی وجہ سیاسی تھی جیسا کہ مولانا شبلی نے کما ہے۔ (علم الکلام حصہ اول 17)

اختلاف عقائد کے اگرچہ یہ سب اسباب فراہم تھے لیکن ابتدا پالٹکس لیمنی ملکی ضرورت سے ہوئی۔ بنوامیہ کے زمانہ بیس چو نکہ سفاکی کا بازار گرم تھا۔ طبقوں بیس شورش پیدا ہوئی لیکن جب شکایت کا لفظ زبان پر آتا تھا تو طرف واران حکومت یہ کمہ کر چپ کرا ویتے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے ہم کو وم مارنا نہیں چاہئے۔ امنا بالقدر حیرہ و بشدہ۔

قسمت وتقذير كااعتقاد

یہ اعتقاد ایشائی ملکوں یا اسلام تک محدود نہیں بلکہ تمام دنیا میں تھا اور ہے۔ چند ایک لوگ ضرور ایسے ہیں جو اعتقاد ند رکھتے ہوں ملکہ قسمت اور نقدر انسان خود بنانے کے قائل ہوں۔

قست اور تقدير كا اعتقاد اننا عام ب- اس ميس سچاكي كچه نه كچه ضرور موتى

ہے۔ اسلام نے اس میں سے صرف اس سچائی کو بی لیا۔ اس همن میں آیات پیش کی جا عتی ہیں۔

> وما تسقط من ورقته الا يعلمها ولا حبته في ظلمات الارض و لا رطب و يابس الا في كتاب مبين اناكل شئى خلقناه لقدر

ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور ایک مقرر انداز کے ساتھ پیدا کی گئی ہے ہر ایک گروہ جماعت کے لئے انداز ہستی کما گیا ہے اس کے گزرنے کے بعد وہ ناپید ہو جاتی ہے۔ زمین 'آسان 'ستارے' سیارے سب ایک انداز کے ساتھ خلق کئے گئے ہیں۔ سورج چاند اپنے اپنے راستوں پر ایک انداز کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ ہر ایک ایک کام کے لئے خلق کیا گیا۔ جب ہر چیز ایک اندازے سے مقرر کی گئی ہے۔ انسان بھی ایک اندازے سے مقرر کی گئی ہے۔ انسان بھی ایک اندازے سے پیدا کیا گیا ہے۔

ہر ایک انسان کی فطرت اور طاقتیں ایک اندازے کے ساتھ دی گئی جیں ہر شخص کے لئے مقرر کیا گیا کہ وہ اتنی ترقی کرسکے گااور اس سے زیادہ نہیں۔ ہر انسان کی ودبعت کا ایک انداز پر دیا جانا اس کی نقدیر ہے۔

اسبات میں آزاد ہے کہ وہ ان طاقتوں کو کس کام میں لاتا ہے ایک محض کو ایک حد تک زمین بنایا گیا ہے ہے اس کی تقدیر ہے۔ اپنے زمین کو کس کام لاتا ہے۔ اس سے نقدیر کاکوئی سروکار نہیں۔ اس کا اپنا فعل ہے۔ جس میں وہ آزاد ہے؟

اسلام سے قبل لافد ابیت وہریت 'زرتش اذم' مانی اذم' وویصانی موجود تھے۔ سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ جناب رسول خدائے اس طوفان سے جو ان فداہب نے پیدا کر رکھا تھا کے مقابلہ کرنے کے لئے کوئی تجویز کی تھی یا نہیں؟ اس سوال کے جواب کے لئے مندرجہ ذیل امور کو مد نظرر کھنا ہوگا۔ 1- ندبب اسلام بذریعه وحی النی قائم و مرتب موا-

2- جناب رسول خدا كا واسط يا رابطه بارگاه اللي سے براه راست DIRECT

16

3۔ خدائے بذریعہ وی بہت سے امور غیب کی اطلاع جناب رسول خدا کو دی۔

4۔ اسلام تمام دنیا کا نہ بہ قیامت تک مقرر کیا گیااس کے سوا کوئی نیا دین نہ آئے گااور نبی رسول نہ آئے گا۔

5- ان میں وہ ملیشن گوئیاں مسلمہ امت ہیں- ایک تو یہ کہ میرے بعد فتنہ و فساد بریا ہوں گے جو صحیح مسلمان ہے وہ شام کو کافر ہو گا اور فتنے کثرت سے تہمارے پاس آئیں گے جس طرح بارش کے قطرات آتے ہیں-

بالا امور پر غور کرنے سے ایک ہی جواب اس سوال کا ہو سکن ہے کہ واقعی حضور نے اسلام کی حفاظت کا انتظام کیا۔ وہ انتظام کیا تھا؟ ذرا ذرا ہی بات بتائی۔

ج زگوانہ ' نماز غرضیکہ پیشاب کرنے کے تھوکئے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا طریقہ بتایا۔ کیا اپنے امور کے لئے اور ان کی حفاظت کے لئے کوئی انتظام نہ کیا ہو گا ضرور کیا! آپ نے متواثر فرمایا۔

> انى تارك فيكم الثقلين احدهما اكبر من للاخر كتاب الله وعترتى فانظرواكيف تخلفونى بهما لن ليفتر قاحتى يردا على الحوض ماان تمسكتم بيهما لن تضلوا بعدى ابدان

> تم میں دو گرال قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ان میں ایک دو سرے سے بڑی ہے۔ خدا کی کتاب اور میری عترت۔ پس دیکھو کہ تم ان سے میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو۔ وہ دونو

ایک دو سرے سے علیحدہ نہ ہول گے۔ یمال تک کہ قیامت کے دن حوض کوٹر پر میرے پاس وارد ہوں۔ جب تک ان سے تمسک رکھو کے میرے بعد ہر گز گراہ نہ ہو گے۔

پھر خم غدیر کے موقعہ پر فرمایا۔ اے لوگو خداوند تعالی میرا مولا یعنی میرا آقا اور میں مومنین کا مولا ہوں اور ان کی جانوں کا مالک ہوں۔ بس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے خداوندا دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے۔ مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے چھوڑ دے اس کو جو علی کو چھوڑے۔

### مركزاسلام

ان ارشادات سے جناب رسول خدا محمی نے اپنی حکومت اور اپنے اسلام کے لئے ایک مرکز قائم کر دیا اور یکی بات ان تمام آنے والے خطرات کا سدباب ہے ایک مرکز قائم کر دیا۔ حکومت ہو' فدیب ہو' مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر حکومت کا مرکز نبیں تو طوا نف الملوکی اور فتنہ و فساد رونما ہو گا۔ اگر فدیب کا مرکز نبیں تو طوا نف الملوکی اور فتنہ و فساد رونما ہو گا۔ اگر فدیب کا مرکز نبیں تو اختاف ہو گا۔ فرقے نمودار ہو تھے جس سے فدیب محمیح ہو کر رہ جائے گا۔ حکومت کے لئے طرح طرح کی ریشہ دوانیوں میں جملا ہو جائمیں گے۔ ان کا مقصد حکومت کرنا ہو تا ہے۔

اس طرح ندہب کے رہبرو امام بن کر حکومت کے مقربین اور عوام کے لیڈر بننے کی خواہش رکھیں گے۔

اسلام میں حکومت اور ندہب لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن شریف کے احکام کو کون لاگو کرے گا اگر حکومت نہ ہوگی تو شرابی کو کو ژے کون مارے گا۔ کون چور کے ہاتھ کانے گا۔ زناکی سزاکون دے گا۔ غرضیکہ حکومت اور امامت کے حصول کی خواہش نے اس نظام کو اور اس مرکز کو درہم برہم کرکے رکھ دیا۔ بیہ کش کمش حکومت اور آل رسول (عترت رسول) میں جاری رہی۔ حکومت تو تکوار سے حاصل ہو گئی لیکن امامت آل رسول سے نہ چھین سکے۔

منصور نے ایک دفعہ کما۔ امام جعفر صادق تو میرے حلق کی بھنسی ہڈی ہیں۔
امامت کا عمدہ خداوند تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے جن لوگوں کو عطاکیانہ تو وہ
اس عمدہ سے سکدوش ہو سکتے ہیں نہ تو ان کے اختیار ہیں ہے کہ وہ کسی دو سرے کو
دیدیں۔ یہ عمد رسول سے حضرت علی کہ پہنچا پھر آئمہ اہل بیت کے پاس آیا۔ کربا
نے ایسا سبق پڑھایا کہ کسی بادشاہ کو جرات نہ ہوئی کہ اہل بیت سے بیعت طلب
کریں۔ اہل بیت رسول نے باوجود مشکلات کے اپنے فرض کو نہ چھوڑا اور اپ علم
کریں۔ اہل بیت رسول نے باوجود مشکلات کے اپنے فرض کو نہ چھوڑا اور اپ علم

نور اور ظلمت کی کش کمش حضرت آدم اور ابلیس کے زمانہ سے ہی چلی آئی

ہے اس کھکش نے مختلف شکلیں بدلیں۔ اسلام پر ایران و یونان کی دہریت کی شکل
میں جملہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے اس نیم مردہ ا ژدہا کو خود جگایا اس نے منہ کھولا تو خود
اس میں گرنے گئے۔ اگرچہ دنیا یونان کے فلفہ کو بھول چکی تھی لیکن مسلمانوں نے
اس میں گرنے گئے۔ اگرچہ دنیا یونان کے فلفہ کو بھول چکی تھی لیکن مسلمانوں نے
ان کی کتابوں کو ترجمہ کرکے ان کو رواج دیا اور پھراس سے خود متاثر ہو گئے اور
بخوں میں لگ گئے اور قیاس کو خوب استعمال کیا۔ وہ لوگ کئے لگ گئے کہ روایات
اور قرآنی نصوص میں پچھ تصریح نمیں کہ مردے اپ جم میں اٹھیں گے یا کوئی
دو سرا جم ہو گا۔ اس بحث میں پڑ گئے کہ دو سرا جم ہو گا کہ پہلا ہو گا۔ حالا نکہ قرآن
دو سرا جم ہو گا۔ اس بحث میں پڑ گئے کہ دو سرا جم ہو گا کہ پہلا ہو گا۔ حالا نکہ قرآن
شریف میں صاف ہے کہ مجرموں کے ہاتھ پیر' منہ' آ تکھیں گواہی دیں گی۔ ظاہر ہ
کہ پرانے اعضاء ہی گواہی دے سکتے ہیں۔ جن کے ذریعے افعال کئے گئے ہوں۔ وہ
کہ پرانے اعضاء ہی گواہی دے سے گئاہ زندگی میں نمیں کیا اور بصورت اقراری ہو۔

گے کہ ان سے سرزد ہوا ہے اور سزا دی جائے گی ویسے بھی بے قصور کو سزا ونیا خلاف عدل ہے۔

پھر بحث چلی کہ مادہ شکل بدل لیتا ہے۔ قبر میں جسم خاک ہوا۔ کیبٹروں نے کھایا۔ پانی میں ڈوب کر مچھلیوں نے کھایا۔ جنگل میں مارا گیا تو شیروں اور جانوروں نے کھایا۔ جس کا دوبارہ اٹھنا اعادہ معدوم ہوا کہ کیونکہ مادہ ختم تھا حالانکہ دراصل معدوم نہیں ہواشکل بدلی ہے۔

مزید بحث اٹھائی گئی۔ چونکہ خدا ہر شے پر قادر ہے للذا وہ ظلم کر سکتا ہے اور کرتا ہے لیکن میہ بھول جاتے ہیں کہ جب خدا تعالی وعدہ کرتا ہے۔ انسان پر مطلقاً ظلم نہ ہو گا۔

ولا يظلمون فتيلا اوريه بھى ظاہر ہے۔ ان الله لا يخلف الميعاد خداوند تعالى وعده ظافى شيں كرتا بلكه اپنے بندول كو تحكم ديتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى اپنے دشنوں سے بھى عدل كرو-

مسلمانوں کے لئے ہی کمنا کہ چو نکہ خداوند قادر مطلق ہے وہ ظلم کرتے ہے اور ظلم کرتا ہے۔ موزوں نہیں۔ جو بات بظاہر معلوم ہوتی ہے وہ بہت ممکن ہے کہ ظلم نہ ہو۔ ایک بو ڑھی عورت کا نوجوان کچہ جو اس کی زندگی کا سارا تھا مر جاتا ہے یہ کمنا کہ ظلم ہوا۔ معلوم نہیں کہ بو ڑھی نے گذشتہ زمانہ میں کس پر زیادتی کی ہوگی اس نوجوان نے بہت سے لوگوں پر ظلم و زیادتی کی ہو۔ یا دونو قصور وار ہوں اپنے مراتب میں بلندی کے لئے الیا ہو۔ یا یہ کمنا کہ خداوند تعالی اپنے تئین رحیم کہتا ہے اور یہ رحم کے منافی ہے۔ یہ کمنا کہ خداوند تعالی رزاق ہے بعض بچوں کی ماں مرجاتی ہے۔ وہ کمنا کہ خداوند تعالی رزاق ہوا۔ اس کی ماں مرجاتی ہے۔ یہ کمنا کہ خداوند تعالی رزاق ہوا۔ اس کی ماں مرجاتی ہے۔ یہ کمنا کہ خداوند تعالی رزاق ہوا۔ اس کی ماں مرجاتی ہے۔ یہ کہنا کہ خداوند اختیار کرلیا جاتا ہے جو قیاس طرح بحث میں کی امور کو نظرانداز کرکے آسان راستہ اختیار کرلیا جاتا ہے جو قیاس مبی ہے۔

- 1- سید دنیا دارالعل ہے۔ اس وجہ سے جزا سرا مقرر کی عمی ہے۔
  - 2- فداكا قانون اثل ب- ولن تجدلسنته الله تبديلا-
    - 3- انسان کے ہر فعل کا نتیجہ پیدا ہونالازی ہے۔
- 4۔ سنگی فعل پر رائے دیٹا کہ فعل اچھایا برا ہے اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک فعل ختم نہ ہو جائے اور آخری نتیجہ معلوم ہو جائے۔
- 5- انسان کی زندگی محفل اس دنیا میں ختم نہیں ہوتی۔ بنی نوع انسانی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس زندگی کے بعد دو سری زندگی ہے اختلاف صرف دو سری زندگی کو نوعیت کا ہے۔
- 6۔ بہااو قات کسی بات کو ہم اپنے لئے اچھا سیجھتے ہیں لیکن وہ دراصل ہمارے لئے بڑی ہوتی ہے۔

دو متم کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جو ہماری ذات پر گزرتے ہیں۔
وہ سرے وہ جو اور لوگوں پر گزرتے ہیں۔ انسان جب بھی خدا کی عدالت و رحمت پر
رائے قائم کرے تو اپنی رائے کے لئے محض اپنی ذات پر گزرے ہوئے واقعات پر
نظر رکھے۔ دو سروں کے واقعات کی وجہ سے رائے نہ قائم کرے۔ لیکن ایک فخص
بہت بدمعاش اور بد قماش نظر آتا ہے۔ فریجی مکار اور بدمعاش ہے لیکن مال وار
ہوشخالی کے جملہ اسباب اس کے پاس ہیں۔ فورآ یہ جمیحہ اخذ کرے کہ ونیا میں
انصاف نہیں۔ دو سروں کے ول و طالت سے ہم واقف نہیں ایک فخص بظاہر خوش
نظر آتا ہے لیکن اس کا ول ہر دم روتا رہتا ہے۔ ایک مخض بظاہر نیک بخی نمازی
نظر آتا ہے لیکن اس کا ول ہر دم روتا رہتا ہے۔ ایک مخض بظاہر نیک بخی نمازی
النیات۔

مشہور واقعہ ہے کہ ایک مخص جب لوگوں کو نماز پڑھاتا توہاؤ حمزہ اور تقنع ہے آواز نکالیا اور تنائی میں کتا۔ اے خدا اس قرآت سے میری عزت بن جاتی

--

الله تعالی آپ کا کیا جاتا ہے ایک دفعہ وہ نماز کے لئے مجد میں گیا تو عامیانہ طریقہ سے نفل اوا کرنے لگا۔ چھت سے بارش کی ٹپ نپ کی آواز آنے گئی ای اثنا میں اس کے پیچھے کوئی آن کو بیٹھ گیا ہے دیکھ کر اس نے پھر آواز کو طول اور ہاؤ حمزہ سے قرآت کرنا شروع کی۔ جب تھک کر پیچھے مڑا۔ دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا کتا بیٹھا ہے جو بارش کے ڈر سے مجد میں واغل ہو گیا۔ اس نے اپنا منہ پیٹ لیا کہ اس جانور کو سنا رہا تھا۔

یونانی فلفد کتا ہے کہ فطرتا انسان وہی کام کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے جس سے
اسے راحت و خوشی حاصل ہو اور جس میں اس کا فائدہ ہو۔ ان کے ہاں اچھے اور
برے کی میں تمیز ہے اور یہ میزان ہے یہ اصول وہ کتے ہیں فطرت پر بٹی ہے اب بہ
سوال پیدا ہو؟ ہے کہ راحت یا فائدہ کس وقت کو مد نظر رکھ کر ہونا چاہئے۔ آیا اس
وقت جب یہ فعل کیا گیا ہو؟ یا اس وقت جب نتیجہ برآمہ ہوا۔

مثال کے طور پر ایک مخص نے شراب پی خوب حظ اضایا۔ محفل گرم رہی متعدد باریہ عمل کیا گیا جگر خراب ہوا۔ شراب نوشی نے شروع میں خوشی دی بعد میں نقصان ہوا۔ یونانی فلفہ کی روے عمل کا اخبرای دنیا میں ہے صرف موجودہ زندگی کو مدنظررکھ کر فیصلہ کرنا چاہئے کہ یہ فعل اچھاہے یا براہے مفیدیا مصر۔

انسان کے بہت ہے ایسے افعال ہیں جن کا آخری نتیجہ اس دنیا ہیں برآمد نہیں ہوتا۔ بہت ہی چوریاں' زنا' بہت سے قبل لوگوں کی نظر میں نہیں آتے اور نہ بی انہیں سزا ملتی ہے نینجٹا ایسے افعال کرنے والوں نے حظ مزا اٹھا لیا اور سزا بھی نہ ملی۔ ایسا فلفہ بدی برائی کی کیا ہمت افزائی نہیں کر؟؟ کیا ظلموں کو نہیں بڑھا ا۔ کیا عدل کے منافی نہیں ہے اسلام اس مقصد کی خوشی کو دنیاوئی حد تک تو دیکھ سکتا ہے لیکن اصل خوشی عاقبت کی ہے۔

بونانی فلفہ کامعیار اور مخزن صرف عقل انسانی تھی اور اس پر بنی تھا اس میں الوہیت کا تصور نہ تھا۔ خدا' وحی' نبوت' مینغمیر کے لئے کوئی جگہ نہ تھی۔ ایسا فلسفہ انسان کو الحاد اور دہریت کی طرف لے جاسکتا ہے۔

بعد ازاں قضا و قدر اور جرو اختیار کے مسئلے اٹھائے گے۔ مشیت خدا اور ارادہ اللی پر بحث کی گئی اور دیگر مباحثوں کو جگہ دی گئی جن کو اہام محمد باقراور بعد میں امام جعفر صادق نے عل کیا۔

### امام محمد باقراور ابو حنيفه

علامہ شبلی نعمانی اور علامہ ابن القیم لکھتے ہیں کہ امام ابو حقیقہ ایک مدت تک حضرت امام محمد باقر علیہ اسلام کی خدمت میں حاضر رہے اور ان سے فقہ عدیث کے متعلق بہت ی ناور باتیں حاصل کیں۔ امام ابو حقیقہ کی معلومات کا بردا ذخیرہ حضرت ہی کا فیض صحبت کا فاکدہ اٹھایا۔ اسبات کا ذکر تاریخوں میں بایا جاتا ہے۔

امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کے ہاں ایک عصادیکھاتو پوچھایہ عصاکس کا ہے حضرت نے فرمایا میرے جد رسول اللہ کا ہے۔ اس نے اٹھایا اور اس کو بوسہ دینے لگا امام نے فرمایا ادھر آکٹڑی کو چومتا ہے یہ میرا ہاتھ لے یہ میرے جد کا خون بڑی اور گوشت ہے۔ اسے بوسہ دے۔

ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ اسلام نے ابو حفیفہ سے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم فقہ میں قیاس کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھامیں چند سوال کرتا ہوں۔ تم قیاس کر کے جواب دو۔ آپ نے فرمایا قتل برنا گناہ ہے یا زنا۔ کما قتل۔ حضرت نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ قتل میں صرف فرمایا قتل برنا گناہ ہے یا زنا۔ کما قتل۔ حضرت نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ قتل میں صرف دو گواہ کافی جیں اور زنا کی شمادت میں چار گواہ طلب کئے جاتے ہیں۔ انہوں نے سکوت اختیار کیا اور اصرار پر ہولے۔ جمعے علم نہیں۔ پھر فرمایا نماز کی عظمت زیادہ ہو یا روزے کی۔ کما نماز کی۔ بوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت کی نماز کی قضا فروری نہیں۔ اور روزہ کی قضا لازی ہے۔ انہوں نے کما علم نہیں۔ حضرت نے ضروری نہیں۔ اور روزہ کی قضا لازی ہے۔ انہوں نے کما علم نہیں۔ حضرت نے

فرمایا پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی۔ انہوں نے کما پیشاب زیادہ نجس ہے۔ امام نے فرمایا پیشاب زیادہ نجس ہے۔ امام نے فرمایا۔ کیا وجہ ہے کہ پیشاب کے وضو لازم ہے اور منی کے بعد عسل لازم ہے کما مجھے علم نہیں۔ اس کے بعد حضرت دو سرے کاموں میں لگ لئے۔ فارغ ہوئ تو ابو حنیفہ نے عرض کی۔ اے فرزند رسول اب سب مسائل کے بارے میں میری تسلی فرمادیں آپ نے فرمایا۔ اس شرط پر کہ پھر قیاس نہ کروگے۔ ارشاد فرمایا سنو:۔

(1) قتل کرنے والا ایک مخص ہوتا ہے اس لئے دو گواہ کافی ہیں زنا میں وہ مخص ہوتا ہے۔ اس لئے دو گواہ کافی ہیں زنا میں ایک مخص ہوتا ہے۔ طائف کو ایک سال میں ایک مرتبہ واسط کرنا پڑتا ہے اس کی قضا آسان ہے۔ نماز سے ہر ماہ سابقہ پڑتا ہے اس کی قضا مشکل ہے۔ اس لئے خدا نے یہ سمولت وے دی ہے کہ روزہ کی قضا کرے اور نماز کی قضا نہ کرے۔

(2) پیشاب صرف مثانہ سے نکاتا ہے۔ دن میں کئی مرتبہ۔ اس میں عسل دشوار ہو جاتا ہے منی سارے جسم سے نکلتی ہے۔ تحت کل شعریہ جنابتہ بلکہ ایک ایک بال سے نکلتی ہے اور بھی بھی نکلتی ہے۔ اس کئے عسل آسان ہوتا۔ اس کئے محل اخراج کا لحاظ کر کے عسل لازی ہے۔

# امام محمد باقرأور اسلامی سکے کی ابتداء

جو کاغذ وغیرہ ممالک اسلامیہ استعال ہوتے تھے۔ وہ مصریس تیار ہوا کرتے تھے۔ جہاں اس وقت نصرانیوں کی حکومت تھی۔ اور تمام کے تمام وہ لوگ بادشاہ روم کے نمام وہ لوگ بادشاہ روم کے ند بہب پر تھے۔ وہاں کے کاغذ پر جو ٹریڈ مارک ہو تا تھا۔ اس میں زبان "رب این روح القدس" اور یمی چیز اسلام میں اس قبل جتنے روز گزرے رائج رہی۔

عبدالملك بن مردان نے علم ویا كه روى ثريد مارك كو ختم كر دو اور كبرك وغيره جو تيار جول- ان پر بيد نشانات نه لك دو بلكه إن پر لكهو شهد الله لا اله الا هو-

چنانچہ اس پر عمل کیا گیا۔ جب اس نے مارک کے کافذوں کا روان بایا۔

قیصر روم کو ناگوار گزرا۔ اس نے عبدالملک بن مروان کو تخفے ارسال کرے
کھا کہ سابقہ مارک جو پہلے جاری تھا۔ چالو کرو۔ عبدالملک نے تحالف واپس کر
وے۔ باوشاہ روم مزید تخفے دوگنا کرکے ارسال کئے اور لکھا کہ تم نے میرے تحالف
کو کم سمجھا اور نیا مارک بٹا دو۔ تیمرا خط لکھا کہ تم نے میرے خطوط کا جواب نمیں
دیا۔ اگر تم نے نئے مارک نہ بٹایا تو میں تممارے رسول کو گالیاں درہم دینار پر نقش
کرکے رائج کر دون گا۔ پھر تم کچھ نہ کرسکوں گے۔ پیشائی سے پینے پوٹچھ اور جو میں
کتا ہوں اس پر عمل کرو۔ تاکہ رشتہ محبت ہم میں اور تم میں رہ سکے عبدملک نے
جب یہ خط پڑھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔

اس کمال اضطراب میں علاء ' فضلا ' اہل الرائے اور سیاست دانوں سے مشورہ طلب کیا۔ سب سے سرجوڑ کر دیر تک غور کیا۔ جب بادشاہ ان کی کسی رائے سے

معمن نه ہو سکا تو زیادہ پریشان ہوا۔ ای تردد میں بیشا تھا کہ وزیرِ اعظم ابن زنباع بول اٹھا۔ بادشاہ تو بیقیناً جانتا ہے کہ اس اہم موقعہ پر مشکل کشائی کون کر سکتا ہے۔ لیکن عمدا اس کی طرف رخ نہ کرتا ہے۔

بادشاہ نے کہا۔ خدا تھے سمجھے بتا تو سمی وہ کون ہے۔ وزیر اعظم نے کہا میں فرزند رسول امام محمد باقر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ عبدالملک نے جو نئی آپ کا نام سناد کہا تم نے کا کہا ان کے بعد اسی وقت فورا اپنے عال مدینہ کو لکھا کہ اس وقت اسلام پر سخت مصیبت آگئی ہے۔ اس کا دفع ہونا امام محمد باقر علیہ اسلام کے بغیر ممکن نہیں۔ جس طرح بھی ہو سکے انہیں راضی کر کے بھیج۔ جملہ مصارف بذمہ حکومت ہوں گے۔

حضرت اہام محمہ باقر کی خدمت میں عبدالملک کا پیغام پنچا۔ چو نکہ اساام کا کام
قدار تمام کاموں پر ترجیح وے کر عازم سفر ہوئے۔ الغرض آپ عبدالملک کے پاس
پنچے۔ بادشاہ سخت جران تھا۔ اور پریشانی کے عالم میں تھا۔ استقبال کر کے دعا ظاہر
کیا۔ اہام علیہ السلام نے فرمایا۔ بادشاہ گھبرا مت۔ یہ تو بست ہی معمولی بات ہے قیصر
روم کو اس فعل فیج پر قدرت ہی نہ وے گا پھر ایک صورت میں جب اس نے
تیرے ہاتھوں میں اس سے عمدہ برا ہونے کی طاقت وے رکھی ہے۔ بادشاہ نے عرض
کی یا ابن رسول اللہ وہ کوئی طاقت ہے جس کے ذریعہ میں کامیابی حاصل کر سکتا
ہوں۔ فرمایا۔ ای وقت شکاک اور کاری گروں کو بلاؤ اور ان سے درہم اور دنیار کے
علی ڈھلواؤ اور ممالک اسلامیہ میں رائج کر دو۔ اس نے پوچھاکی شکل صورت کیا ہو
گی۔ فرمایا سکے کے ایک طرف کلہ توحید دو سرے طرف پنج ہراسلام کانام اور ضرب
سکہ کاس تکھا جائے گا۔ پھران کے اور تان بتلائے۔

عبد الملک نے آپ کے تھم کی تغییل کی۔ تکے ڈھلوائے اور مزید پوچھا کہ اب کیا کروں آپ نے تھم دیا کہ ان کی تمام ممالک اسلامیہ رائج کروو اور سخت تھم کر دے کہ اس سکے کا استعال کیا جاوے اور روی سکے کو خلاف قانون قرار دے۔ خلاف ورزی پر سخت سزا دی جائے گی۔ سفیرروم جب قیصرروم کے پاس پہنچا اور ساری داستان سنائی وہ جیران رہ گیا۔ (حیوان الحیوان دسیری مصر۔ جلدا ص 63)

## امام محمد باقرعليه السلام اور سفرشام

امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی روایت ہے کہ ایک سال ہشام بن عبدالملک بن مروان جج کے لئے گئے۔ اور ای سال امام محمد باقر اور آپ کے فرزند امام جعفر صادق بھی جج کے لئے آئے ہوئے تھے۔ امام جعفر صادق نے حمد اللی کرتے ہوئے کما کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو نبی بنا کر بیجا۔ اور ان کے ذریعے سے ہمیں عزت و عظمت عطا فرمائی۔ ہم تمام محلوق ہیں برگزیدہ ہوئے اور روئے زمین پر اس کے خلفاء ہیں۔ جس نے ہم تمام محلوق ہیں۔ جس نے ہماری پیروی کی وہ نیک بخت ہوا اور سعید رہا جس نے ہم سے دشمنی کی اور ہمارے مد مخالل رہا وہ شخی اور بد بخت ہوا اور سعید رہا جس نے ہم سے دشمنی کی اور ہمارے مد مخالل رہا وہ شخی اور بد بخت ہے۔

مسلمہ نے جو پچھ حضرت امام سے سنا اپنے بھائی ہشام سے بیان کر دیا لیکن اس وقت وہ پچھ نہ بولا اور دمشق چلا گیا۔ اور امام مدینہ واپس آ گے۔ دمشق پنج کر اس فقت وہ پچھ نہ بولا اور دمشق چلا گیا۔ اور ان کے ہمراہ مجھے دمشق بیج دے۔ اس نے حاکم مدینہ کو لکھا کہ امام محمد باقر اور ان کے ہمراہ مجھے دمشق بیج دے۔ پنانچ ہم وہاں پنج گئے۔ تین دن تک ہمیں روکے رکھا چوتھے روز ہمیں دربار میں آنے کی اجازت ملی۔ جب ہم داخل ہوئے تو ہشام تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے لشکر کے آدی ہتھیار بند کھڑے اس کے اشکر کے آدی ہتھیار بند کھڑے اس کے آدی خاص اسلحہ باند سے کھڑا تھا اور اس کے آدی ہتھیار بند کھڑے ہیں نان کے ساتھ تیم مارو۔ حضرت نے فرمایا۔ جمعے معاف رکھو سے نگا۔ اے مجمد تم بھی ان کے ساتھ تیم مارو۔ حضرت نے فرمایا۔ جمعے معاف رکھو شمل ہو رکھا ہو گیا ہوں۔ ہشام نے کما میں معافی نہ دوں گا۔ اور ایک ہوڑھے کی طرف

اشارہ کیا کہ جناب کو اپنی کمان دیدے۔ چنانچہ حضرت نے تیر کو لیا اور چلہ برچ راجایا اور نشان کی جگہ پر تیر کو پیوست کر دیا اور دو سرا تیر پہلے تیر کے پیکان پر جیشا اس طرح نو تیر چلائے کہ ایک تیروو سرے کے پیکان میں گر جاتا۔ یہ و کھ کر ہشام بریشان ہو گیا۔ خفت مٹانے کی خاطر بولا۔ اے ابو جعفر آپ تو عرب عجم میں بمترین تیرا انداز ہیں۔ آپ نے یہ کیے سمجھ لیا کہ میں بوڑھا ہوں۔ ہشام اپنے کئے پر نادم ہوا۔ ہشام فکری انداز میں زمین کی طرف نظریں جمائے رہا۔ جب کھڑے کھڑے وہ ہو گئی۔ میرے یدر بزرگوار کو اس کے طرز عمل پر غصہ آیا۔ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو نظر ے آسان کی طرف دیکھا کرتے تھے دیکھنے والے آپ کے چیرے سے غصہ کا اندازہ لگالیت۔ جب مشام نے یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگا۔ اے محد آپ میرے پاس تخت پر آئيں اور تفظيماً كھڑا ہو كيا اور آپ كو كلے لكايا اور اين دائني طرف بھايا اور امام جعفر صادق فَرماتے ہیں پھر مجھ سے ملے ملا۔ اور والدم کے دائیں جانب بھایا۔ اور کنے لگا۔ اے محمد قرایش عرب و عجم پر آپ کی وجدے فخر کرتے ہیں اور آپ کی موجودگی تک کرتے رہیں گے۔ یہ تو فرمایئے آپ نے تیراندازی کافن کس سے سیکھا اور کتنی مدت میں۔ آپ نے فرمایا کہ بید فن مدینہ میں عام ہے اور میں بھین سے بی اس سے خفل رکھتا تھا۔ بھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب جب تم نے خواہش کی تو میں نے پھراے اختیار کیا۔ ہشام نے کما میں نے ایس تیراندازی مجھی نہیں ویکھی اور میرا تو بد خیال ہے کہ روئے زمین پر آپ کی طرح کا کوئی تیرانداز نہ ہو گا۔ کیا آپ کے فرزند آپ کی طرح تیراندازی کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہم تو کمالات کے وارث ہیں جیسا کہ خداوند عالم نے نبی پاک پر نازل فرمایا ۔ ارشاد ہوا۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم اسلام دينا (موره اكده آيت ٣) آج مين في مارك لك وين كو كامل كرديا اور تمارك لك

وین اسلام پسند کیا۔

زمین اس بستی سے خالی نہیں رہتی جو ان امور کی سحیل کرے۔ جن سے حارے علاوہ ہر آدی قاصر رہتا ہے۔ اس کے بعد ہشام نے واپس جانے کو کما۔(بحارالانوار جلد4 ص 8788)

# دمشق سے روائگی اور ایک راہب کامسلمان ہونا

جب آپ مین کی طرف آ رہے تھے تو ناگاہ رائے بی ایک مقام پر مجمع کیر نظر آیا۔ آپ نے حال معلوم کیا تو پہ چلا کہ نصاری کا ایک راہب ہے جو سال بی صرف ایک بار اپنے معبد سے نکانا ہے۔ آج اس کے نکلنے کا دن ہے۔ حضرت اہام محمد باقر اس مجمع بیں عوام کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ راہب جو انتمائی ضعیف تھا۔ مقررہ وقت پر برآمد ہوا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اہام علیہ السلام کی طرف نظام دوڑائی تو اہام علیہ السلام کی طرف نظام ہو کر بولا۔ کیا آپ ہم سے ہیں۔ فرمایا میں امت محمد بیس سے ہوں۔ کیا آپ علاء سے جیں یا جہلا ہے۔ فرمایا میں جال نہیں ہوں۔ آپ مجھ سے پچھ دریافت کرنے کے لئے آئے ہیں فرمایا۔ نہیں۔ جبکہ آپ عالموں میں سے جیں۔ کیا دریافت کرنے کے لئے آئے ہیں فرمایا۔ نہیں۔ جبکہ آپ عالموں میں سے جیں۔ کیا میں کچھ سکتا ہوں۔ فرمایا ضرور ہو چھٹے یہ سن کر راہب نے سوال کیا۔

1۔ شب و روز زمین میں وہ کونسا وقت ہے جس کا شار نہ ون میں ہو نہ رات ں؟

فرمایا وہ سورج کے طلوع سے پہلے کا وقت ہے جس کا شار ون اور رات دونوں میں نہیں۔ وہ وقت جنت کے او قات میں سے ہے اور ایسا متبرک کہ اس میں بیاروں کو ہوش آ جاتا ہے۔ درد کو سکون ہوتا ہے جو رات بھرنہ سو سکے ہوں انہیں نیند آ جاتی ہے وہ وقت آخرت کی طرف رغبت رکھنے والوں کے لئے خاص الخاص ہے۔ 2۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں پیشاب پاخانہ کی ضرورت نہ ہوگ۔ دنیا

میں اس کی کوئی مثال ہے۔

فرمایا۔ بطن مادر میں جو بچے پرورش پاتے ہیں ان کا فضلہ خارج نہیں ہو تا۔ 3۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کھانے سے بہشت کا میوہ کم نہ ہو گا۔ اس کی یمال کوئی مثال ہے۔؟

فرمایا۔ ہاں ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلائے جائیں تب بھی پہلے چراغ کی روشنی کم نہ ہوگ۔

4- وہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ مرے ایک کی عمر پچاس سال کی ہوئی اور دوسرے کی سوسال کی؟

فرمایا عزیز اور عزیر پیغیر ہیں ہے دونو دنیا میں ایک ہی روز پیدا ہوئے ایک ہی

روز مرے پیدائش کے بعد تمیں برس تک ساتھ رہے پھر خدا کے تھم سے عزیر نبی

وفات پا گئے اور سو برس بعد زندہ کیا اور اس کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ زندہ رہے

پھر ایک ہی دن دونوں نے انقال کیا۔ یہ سن کر راہب اپنے ماننے والوں کی طرف
متوجہ ہو کر کہنے لگا جب تک بیہ محض شام میں موجود ہے میں کی سوال کا جواب نہ

دول گا سب کو چاہتے اس عالم زمانہ سے سوال کریں۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔

(جلاالعیون 261)

# امام محمد باقرعليه السلام اور ابل مدين

امام جعفرصادق نے فرمایا جب پدر بزرگوار نے شام سے تجازی طرف جانے کا عزم کیا ای دوران بشام نے دمشق اور مدینہ کے درمیان واقع شروں کے تمام حکام کو تھم نامہ بھیج ویا کہ اپنے اپنے شرمیں امام محمہ باقر کو داخلہ کی اجازت نہ دیں اور نہ بازاروں میں انہیں خریدو فروخت کا موقعہ دیا جائے۔ امام اپنے قربی لوگوں کے ساتھ شرمہ یں بھیج تو بعض ساتھیوں نے عرض کیا کہ سلمان سفر ختم ہو چکا ہے اور بازار سے کھ خریدنے کی ممانعت ہے اور ہم پر شمر کا دروازہ بتد کر دیا گیا ہے۔ حضرت نے سا
اور فرمایا۔ اچھا تم وضو کے لیے پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا۔ آپ نے وضو کیا اور ایک غلام
کے سمارا لے کر پیاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب گھاٹی پر پہنچ کر دو رکعت نماز پڑھی
پھر کھڑے ہوکر شمر کی طرف رخ کرکے باآواز بلند بیہ آیات مبارکہ علاوت فرمائی۔
والی مدین اخاھم شیعبا۔ بقببته الله خیر لکم ان کنتم مومنین (سورہ ہود 82)
86)

اٹل مدین کی طرف ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھالی انہی کے ہم قبیلہ شعیب کو پیغیبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم خدا کی عبادت کرو اور اس کے سوا تہمارا کوئی معبود نہیں اور ناپ نول میں کمی نہ کرو۔

اس کے بعد حضرت امام نے اپنے سینہ پر ہاتھ رکھا اور دوہارہ بلند آواز فرمایا
کہ خداکی ضم اس کا بقیہ میں ہی ہوں۔ مدین والوں میں سے ایک ہو ڑھا مخص تھاجو
کتب آسانی پڑھنے والا تھا۔ جب اس کے کانوں میں حضرت امام کی آواز پڑی تو اس نے اہل مدین سے کما جھے باہر لے چلو۔ لوگوں کا اجتماع ہوگیا تو ہو ڑھے نے کما۔ یہ آواز کیسی تھی جو پہاڑ سے بلند ہوئی۔ لوگوں نے کما یہ آواز ایسے مخض کی ہے جو بازار میں آنا چاہتے ہیں۔ لیکن حاکم شرنے ان کو منع کر دیا ہے۔ بو ڑھے نے کما۔ کیا بازار میں آنا چاہتے ہیں۔ لیکن حاکم شرنے ان کو منع کر دیا ہے۔ بو ڑھے نے کما۔ کیا میرا کمنا مانو گے۔ سب نے کما ضرور مانیں گے تو حضرت صالح کی قوم میں سے صرف میرا کمنا مانو گے۔ سب نے کما ضرور مانیں جو نکہ اس کے اس نحل پر سب راضی ایک مخص نے او نٹنی کی کو نجیں کائی تھیں چو نکہ اس کے اس نحل پر سب راضی بھی۔ لفرا سب عذاب کی زد میں آگئے۔ یہ مخص بزرگ پہاڑ پر اس جگہ کھڑے ہیں جمال حضرت شعیب کھڑے تھے انہوں نے اس طرح آواز دی ہے جس طرح حضرت شعیب نے ندا کی تھی تم لوگ حاکم کو چھوڑو اور میرے کئے پر عمل کرو اور انہیں شعیب نے ندا کی تھی تم لوگ حاکم کو چھوڑو اور میرے کئے پر عمل کرو اور انہیں بازار کی طرف لے جاؤ اور ضروریات کو پورا کرو ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہ ہو سکو بازار کی طرف لے جاؤ اور ضروریات کو پورا کرو ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہ ہو سکو

بزرگوار کو شمر میں لائے اور ضروریات پورا کیں۔ مدین والوں نے بوڑھے کے عمل کی ساری اطلاع حاکم شام کو دے دی جس پر ہشام نے حاکم مدین کو لکھا کہ اس بوڑھے مخص کو گرفتار کرکے فورا میرے پاس بھیجو لیکن وہ بزرگ رائے میں رحلت کرگئے۔ (بحارالانوار جلد 4 ص 97-98)

# امام محمد باقرعلیہ السلام کی پیش گوئیاں

ابو بصير كتے ہيں كد ايك دفعه مجد نبوى ميں المام محد باقر عليه السلام ك ساتھ بیشا ہوا تھا کہ منصور دوالیقی اور داؤد بن سلیمان داخل ہوئے او روہ سے زمانہ تھا کہ اولاد عباس کو حکومت نہیں ملی تھی۔ داؤد حضرت کے یاس جا بیضا تو امام نے فرمایا دوالیقی کو کس بات نے یمال آنے سے روک دیا۔ تو انہول نے جواب دیا وہ سخت مزاج ہے۔ حصرت نے فرمایا کہ زیادہ دن نہ گزریں کے کہ اے حکومت ملے گی اور بیہ لوگوں کی گردنیں اڑائے گا۔ اور مشرق و مغرب میں اس کی حکومت ہوگی اور اس کی عمر بھی طومل ہوگی۔ اتنی دولت جمع كرے گاكد اس سے يہلے كسى نے جمع ندكى ہوگى۔ يدس كر داؤد المحد کھڑا ہوا اور دوالیقی کو ساری بات بتائی۔ تب دوالیقی امام کے پاس آیا اور کما کہ آپ کے رعب و جلال نے مجھے آپ کے پاس آنے سے روک دیا تھا اور سے سب کیا ہے جس کی داؤد نے مجھے اطلاع دی ہے۔ حضرت نے قرمایا ہاں ایسائی ہونے والا ہے۔ پھراس نے سوال کیا کہ کیا میرے بعد میری اولاد میں سے کسی کو حکومت ملے گی تو حضرت نے جواب دیا کہ ہاں پھر بولا کہ بنی اميه كى حكومت كى مدت زياده رب كى يا حارى حكومت؟ تو امام في جواب دیا کہ شماری مدت حکومت طویل ہوگ۔ تممارے سیج حکومت سے اس طرح تھیلیں کے جیے بیجے گیند ہے کھیلتے ہیں۔ (بحارالانوار جلد 4 ص (40-39

- (2) ابوبصیرے مردی ہے کہ میں ایک بار معجد میں امام محمد باقر علیہ السلام کے پار معجد میں امام محمد باقر علیہ السلام کے پار معجد میں آئے اور گیروے رنگ کے پار کے پیٹے ہوئے تھے۔ اور اپنے غلام کا سمارا لے رکھا تھا۔ حضرت امام نے اے دکھے کر فرمایا۔ یہ لڑکا عنقریب تخت حکومت پر بیٹھے گا۔ اور عدل انصاف کو نمایاں کرے گا اور چالیس برس ذعرہ رہے گا۔ اس کی موت پر اہل زمین روئیں گے لیکن اہل آسان نمیں۔ پھر فرمایا یہ ایس جگہ بیٹھے گا جس کا یہ حقدار نہ ہوگا۔ چنانچہ انہیں حکومت اور انہوں نے عدل و انصاف کو نمایاں کیا۔ (بحارالانوار جلد 4 ص 40)
- 3) محد بن ابی حازم سے معقول ہے کہ میں نے ایک دن امام محد باقرعلیہ السلام کے پاس بیٹا تھا کہ جناب زید بن علی اوھرے گزرے تو امام نے فرایا کہ خدا کی قتم یہ کوفہ میں خروج کریں گے۔ قبل ہوں گے اوران کے سرکو ہر طرف محمایا جائے گا۔ بھر لاکر ایک بانس کی لکڑی پر گاڑ دیا جائے گا۔ حضرت نے اس جگہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ جمال انہیں سولی دی جائے گا۔ محمد بن حازم کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے من لیا اور آئکھوں سے دکھے لیا کہ انہیں مازم کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے من لیا اور آئکھوں سے دکھے لیا کہ انہیں مازم کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے من لیا اور آئکھوں سے دکھے لیا کہ انہیں مان جگہ بانس کی لکڑی پر گاڑا گیا۔ (بحارالانوار جلد 4 ص 41)
- امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد مجلس میں تشریف فرما سے کہ پچھ دیر تک آپ زمین کی طرف سر جھکا کر بیٹھے رہے اور پھر سرکو اٹھا کر فرمایا کہ لوگو تسمارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ایک محف تسمارے اس شہر پر جار ہزار کے فشکر سے جملہ کرے گا اور تین دن تک قتل عام کرے گا۔ کسی کا حال نہ پوچھے گا اور تم اس بلا و مصیبت میں پیش جاؤ کے۔ اپنا دفاع نہ کر سکو کے اور ایسا ہونے والا ہے للذا اپنی حفاظت کے لیے تیار رہو اور سمجھ لوجو پچھ میں کمہ رہا ہوں ہوکر رہے گا۔ (مناقب ابن شر

#### آشوب-)

- (5) امام محمہ باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس محف سے کہیں زیادہ جانتے والا ہوں جو سمندرکے کنارے کھڑا ہو اور پانی کے جانوروں۔ ان کی ماؤں۔ ان کی ہمیمیوں اور خالاؤں کو جانتا ہو۔ (بحار الانوار جلد 4 ص 44)
- (6) جناب زید بن علی نے لوگوں سے بیعت جابی تو امام محمہ باقر علیہ السلام نے ان سے فرمایا۔ ہم اہل بیت میں ظہور امام زمانہ حضرت مہدی سے قبل خروج کرنا ایما ہی ہے جیسے کی پرندہ کا بچہ اس سے پہلے کہ اس کے بال و پر لکلیں اپنے گھونسلے سے باہر آجائے اور پنچ کر پڑے اور بچے اس کو پکڑلیں اور اس سے کھیلنے لگیس۔ اے زید خدا سے ڈرو کہ کل تہیں کنامہ پر سولی بر لئکا ذیا جائے گا۔ چنانچہ جو کچھ امام نے فرمایا تھا وہی ظہور پذیر ہوا۔ (بحار الانوار جلد 4 ص 50)
- (7) تھلی نے امام محمہ باقر علیہ السلام سے دریافت کیاتو حضرت نے ارشاد فرہایا کہ ایک دفعہ بشام نے مجھے طلب کیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس کے اردگرد بہت سے لوگ بنی امیہ کے بیٹے پایا۔ مجھ سے کمنے لگا۔ اے ترابی ذرا قریب آؤ تو میں نے کما اس سے انکار نہیں۔ ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے میں اور اس کی طرف نوٹیس گے۔ پھراس نے مجھے اپنے قریب بشایا۔ بولا کیا تم وہ ابو جعفر ہو جو بنی امیہ کو قتل کرے گا۔ میں نے بواب دیا کہ نہیں تو پھر وہ ایسا کون آدی ہے۔ میں نے کما وہ ہمارے پھاڑاد بھائی ابوالعباس بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس ہوگا۔ یہ س کراس نے میری طرف نگاہ ڈائی اور کہنے لگا کہ میں نے تہمارے جھوٹ کو آزمایا نہیں۔ اچھا طرف نگاہ ڈائی اور کہنے لگا کہ میں نے تہمارے جھوٹ کو آزمایا نہیں۔ اچھا بناؤ کہ ایسا کب ہوگا۔ تو فرمایا۔ کہ چند برسوں میں ضدا کی قتم وہ وقت دور بناؤ کہ ایسا کب ہوگا۔ تو فرمایا۔ کہ چند برسوں میں ضدا کی قتم وہ وقت دور بناس ۔ بحارالانوار جلد 4 می 50)

(B) جابر جعنی سے اس طرح منقول ہے کہ حضرت امام نے فرمایا کہ بنی امیے ک حکومت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک ہماری اس مجد کی دیوار نہ گرے گی اور اس سے حضرت امام کی مراد مجد جعنی تھی چنائچہ جیسی خبر حضرت نے دی تھی ویسائی ہوا۔

علم امامت

محد بن مسلم سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ نے فرمایا۔ اگر تهمارا بد خیال ہے کہ ہم تہیں نہیں دیکھتے اور تہاری بات چیت نہیں ننتے تو یہ تہارا مگان ہے اگر تمهارا میں خیال ہے کہ ہم تمهارے بارے میں مچھ نمیں جانے تو پھرتم پر جاری افضلیت کی کوئی وجہ شیس رہتی۔ میں نے کما حضور مجھے کچھ بنائیں تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو۔ حضرت نے فرمایا۔ تہمارے اور تمہارے ایک ساتھی کے درمیان زبدہ میں ایک واقعہ گزرا تھا۔ اس نے جارے اور جاری محبت اور معرفت کے بارے میں تم پر طنز کیا تھا اور اندازہ ہی کیا تھا۔ بتاؤ کہ ایسا نہیں ہوا۔ تو میں نے عرض کیا ایسا بی موا۔ پھر حضرت نے فرمایا۔ تم نے و کم الیا کہ میں نے خداکی طرف اطلاع ملنے پر سب پھھ بتلایا۔ میں نہ جادوگر' ند کائن' یہ سب علم نبوت کا تقیجہ ہے میں نے یوچھا۔ حضور وہ کون ہے جو ہمارے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ ہمارا حال ایسا ابیا ہے تو حضرت نے فرمایا وقتاً فوقتاً ایسی چیزں ہمارے دلوں میں اترتی رہتی ہیں اور کانوں میں آواز کی صورت میں آتی رہتی ہیں۔ مومن جنات میں ے کچھ جارے خدمت گار بھی ہیں۔ جو ہارے شیعہ ہیں وہ تم سے بھی زیادہ فرمانبردار ہیں تو میں نے عرض کیا۔ کیا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ا یک جن رہتا ہے۔ فرمایا وہ ہمیں تہمارے بارے میں ہریات کی خردیتا ہے۔

(بحارالاتوار جلد 4 ص 44)

(2) آپ سے آپ کی حدیث مرسل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جب میں کوئی حدیث بیان کرتا ہوں اس کی سند کو بیان شیں کرتا ہوں اس کی سند کو بیان شیں کرتا تو اس کی سند اس طرح ہوتی ہے جھ سے میرے پدر بزرگوار نے بیان کیا اور ان سے میرے جد نامدار اور امام حمین نے ان سے ان کے جدامجد جناب رسالتماب صلح نے فرمایا۔ آپ سے جرئیل امین نے بیان اور ان سے فداوند عالم نے ارشاد فرمایا۔

حضرت امام نے فرمایا کہ ہم لوگوں کا معاملہ بری مصیبت ہے کہ ہم انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتے اور ہماری آواز پر لبیک نہیں کتے۔ اگر ہم انہیں چھوڑ دیں تو ہمارے علاوہ کی دوسرے سے ہدایت نہیں پاسکتے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ ہم سے کیوں بچتے ہیں اور ہم میں کیوں نہیں پاسکتے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ ہم سے کیوں بچتے ہیں اور ہم میں کیوں عیب نکالتے ہیں ہم اہل بیت رحمت ہیں شجرہ نبوت اور علم و حکمت کی کان اور معدن ہیں ہم وہ جگہ ہیں جمال فرشتوں کا نزول اور وی اتری۔ احرالاتوار جلد 4 ص 71)

- (3) ایک مخص نے جناب ابن عمرے ایک مسئلہ پوچھا جس کا جواب انہیں معلوم نہ تھا تو انہوں نے کہا اس لڑکے کے پاس جاؤ اوران سے دریافت کرو۔ وہ جو جواب دیں جھے بھی بٹاؤ اور ای کے ساتھ انہوں = نے امام محمہ باقر کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ وہ مخص امام کی خدمت میں آیا۔ اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے اس کا جواب عنایت فرمایا۔ پھروہ لوث کر ابن عمر کی طرف آیا اور امام کے جواب سے انہیں مطلع کیا۔ تو ابن عمر کہنے گئے یہ کی طرف آیا اور امام کے جواب سے انہیں مطلع کیا۔ تو ابن عمر کہنے گئے یہ یقیناً اہل بیت نبوت ہیں۔ (بحار الانوار جلد 4 ص 72)
- (4) جاحظ نے لکھا ہے کہ امام محمد باقرنے تمام دنیا کی اصلاح کو دو کلموں میں بیان

کردیا۔ چنانچہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ معیشت اور معاشرہ نیکی و اصلاح ایک پیانہ بھر ہے جس کا دو تمائی زہانت اور ہوشیاری ہے اور ایک تمائی بے پرواہی کرنا اور بے اعتمالی ہے۔ (بحار الانوار جلد 4 ص 72)

(5) امام جعفر صادق علیه السلام نے ارشاد فرمایا که ایک دفعه میرے پدر بزرگوار
کا نچر گم ہوگیا۔ فرمایا خداوند عالم اسے میرے پاس لوٹا دے تو بیس خداکی حمد
کروں جو اسے پہند ہے۔ ابھی پچھ دیر نہ گزری تھی کہ وہ نچر ذین اور لگام
سیت واپس آگیا۔ جب آپ اس پر بیٹے اور لباس سمیٹ لیا تو سرکو آسمان
کی طرف بلند کیا اور صرف الحمدللد فرمایا۔ پھر خود بی ارشاد ہوا کہ بیس نے
حمد و نا اللی کی شکل و صورت نہیں چھوڑی اور خداکی ہر تعریف اس کے
اندر آگئی۔ (کشف الغمہ جلد 2 ص 319)

(6) حنان کے والد سے مروی ہے کہ کتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا نافلہ نمازیں آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو حضرت نے جواب دیا کہ جب سے میں اس عمر کو پہنچا ہوں آج تک بیٹھ کر نوافل ادا نہیں کیے۔

7) اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے منقول ہے کہ میرے والد ہزر گوار اپنے گھر والوں میں قدرے مالی لحاظ ہے کمزور تھے لیکن دو مروں کے اخراجات ہرداشت کرنے میں سب سے ہوئے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر جعد کے دن راہ خدا میں دینار تقدق کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جعد کے دن زاہ خدا میں دینار تقدق کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جعد کے دن خیرات میں دوگنی فضیلت ہے چو فکہ جعد کو دو مرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ (بحار الانوار جلد 4 ص 76)

### نشرعلوم

جناب رسول خدا کے بعد پلک درس و تدریس جناب امیر علیہ السلام کی اولیات بیس ہے ہے۔ آنجناب کے بعد ان کی اولاد نے یہ سلسلہ کو قائم رکھا۔ جناب محمد باقر بھی معجد بین تشریف لے جاتے تھے۔ لوگ جوق در جوق آپ کے مواعظ ہے فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ بادشاہال وقت اسبات کو پہند نہیں کرتے تھے کہ آئمہ اہل بیت مرجع خلائق ہوں۔ حالانکہ آئمہ ملیہ السلام نے ساست بیس کبھی حصہ نہیں لیا۔ لیکن تعلیم و ترویج علوم و فقہ اسلام تو ان کی زندگ کا ساست بیس کبھی حصہ نہیں لیا۔ لیکن تعلیم و ترویج علوم مو فقہ اسلام تو ان کی زندگ کا مقصد تھا اس کو کیو تکر چھوڑ کتے تھے۔ شمادت امام حسین کے بعد مدینہ بیس کوئی سکول آف مقات نہ رہا۔ اکثر و بیشتر لوگ قتل کردیئے گئے۔ امام مالک نے اور ابو حقیقہ 'امام احمد خلیل اور امام شافعی نے اپنے اپنے سکول آف تھاٹ قائم کیے۔ جبکہ امام محمد باقر علیہ حال موال کرتے تھے۔ آپ کائی و شائی جواب دے کر ان کی تمنی کردیئے تھے۔ اسلام اور امام جعفر صادق علیہ نے تعلیم رسول کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ لوگ عقل و جہل

جناب امام محمد باقرعلیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خداوند تعالی نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا کہ میں نے کوئی شے پیدا نہیں کی جو عقل سے زیادہ بھے کو محبوب ہو اور میں عقل کو کامل کرتا ہوں۔ اس مخص میں جس کو میں محبوب رکھتا ہوں اور وہ انبیاء و اولیاء اور مثل ان کے ہیں۔ عقل کی پختگی کی صورت میں امرو نواہی صادر کر؟ ہوں گویا عقل ہی ثواب و عذاب کا باعث ہے۔

مزید فرمایا کہ روز قیامت خداوند تعالی لوگوں کا حساب لے گااور ان کی گرفت

کرے گابقدر ان کی عقل کے۔ عقل کم ہوگی تو گرفت بھی کم ہوگی۔ بات یہ ب کہ

فرمایا جناب رسول خدا نے اگر تم سنو کہ کوئی نماز بہت پڑھتا ہے اور عبادت کرتا ہے

تو دھوکہ نہ کھاؤ کہ اس کو جزا سزا اس کی عقل کے مطابق ملے گی۔ عبادت کے

مطابق ضیں عاقل کی نیند جاتل کی عبادت ہے۔ وہ عبادت جس میں جاگتا رہتا ہے۔

بہتر ہے۔ جاہلوں کی بہتی میں ایک عاقل کا رہتا بہتر ہے۔ امام محمد یا قر فرماتے ہیں علم کی

زکو ہ یہ ہے کہ برندگان خدا کو تعلیم دے۔

قیاس فرمایا جس نے اپنے قیاس پر عمل کیاوہ خود ہلاک ہوا اور دو سرول کو بھی ہلاک کیا اور جس نے بغیر علم کے فتوی دیا حالا نکہ وہ شیس جانتا کہ نائج کونی آیت ہے اور منسوخ کونمی ہے۔ محکم کو منشاب سے تمیز نہیں کرتا۔ وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دو سروں کو بھی ہلاک کیا۔ (نورالمشرقین ص 201۔202)

رادی نے جناب امام محمد باقر کے روبرو اس آیت کو پڑھا۔ و ما ادلسنا ما فبلک من رسول و لانہی۔ اور پوچھا کہ رسول' نی اور محدث ان تینول میں کیا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا رسول تو وہ ہے جس کے سامنے فرشتہ ظاہر ہو اور کلام کرے۔ اور نبی وہ ہے جو خواب میں دیکھے یعنی خواب کے ذریعہ وحی ہو۔ بسااو قات نبوت اور رسالت ایک جگہ جمع ہوتی ہے اور محدث وہ ہے جو فرشتہ کی آواز سنے اور اے وکھے۔

زرارہ نے نبی و رسول کے ساتھ امام کی منزلت کے متعلق بھی سوال کرلیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ نے فرمایا کہ امام کلام سنتا ہے لیکن فرشتہ کو نہیں دیکھتا۔

#### معرونت امام

جناب رسول خداکی میہ حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے امام کو نہ
پہچانا جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی نبی کی طرح امام کا بھی فرض ہوا کہ لوگوں کو اپنی
شاخت کروائے اور دعوی کرت کہ بیں امام ہوں اپنی صفات اور فضا کل بیان کرے
اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو لوگوں پر ججت قائم نہ ہوگ۔ لوگ کمیں گے کہ اس نے
دعوی کب کیا تھا جو ہم اے امام تشلیم کرتے۔ ہیشہ دعوی پہلے ہو تا ہے اقبال دعویٰ
بعد بیں ہو تا ہے۔ یمی دعوی تھا جس کی وجہ سے اہل حکومت ہیشہ ان سے بدخلن
رہے اوران کے خلاف رہے۔ لیکن انہوں نے میہ دعوی نہیں چھوڑا۔

جناب امام محمد باقر اور امام جعفر صادق بیشد بیه دعوی کرتے رہے کہ قول خدا تعالیٰ کو نومع صادقین۔ ہم آل محمد صادقیں سے مراد ہیں۔

اسبع عليكم نعمته ظاهره و باطنته نعمت ظاهره س جناب رسول خدا اور نعمت باطنه س جارى ولايت ومودت مرادب مافرطت من جنب الله جنب الله س بم آئم آل محمر مرادبين-

### كفرأور اسلام

ابو حزہ شال راوی ہیں کہ امام محمد باقرعلیہ السلام نے فرمایا خداوند تعالی نے ہم کو اعلی ملین سے بتایا اور ہمارے شیعوں کے دل اس سے بتائے جس سے ہمیں بتایا تھا۔ ہمارے شیعون کے بدن اس کے بنچ کے حصہ سے بتائے ان کے ول ہماری طرف جھکتے ہیں۔ پھریہ آیت پڑھی۔ کلا ان کتب الا بوار لفی علیین۔ و ما ادرک ما علیون۔ کتاب مرقوم۔ یشھدہ المقربون۔

پر فرمایا ہمارے وشمن جین سے خلق کیے گئے ہیں اور ان کے دوستوں کے دل اس سے بتائے گئے ہیں اور ان کے بدان

اس کے علاوہ اور چیز کے ہیں۔ لیس ان کے دل ہمارے دشمنوں کی طرف جھکتے ہیں۔ کیونکہ وہ دونوں ایک ہی طینت کے ہیں پھریہ آیت پڑھی۔

> كلا ان كتاب الفجار لفى سجين ـ وما ادرك ما سجين ـ كتاب مرقوم ـ ويل يومئذ للمكنيين ـ الذين يكذبون بيوم الدين ـ

جناب امام محمد باقرعلیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی جڑ نماز ہے۔ زکو ہاس کی شاخ ہے اور اس کا مقام رفعت جماد ہے۔ پھر فرمایا روزہ سرہے۔ جو آتش جہنم سے بچاتا ہے۔ صدقہ و خیرات سے خطائیں دور ہوتی ہیں اور قیام شب خدا کو یاد دلاتا ہے۔

#### اسلام اور ایمان

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ ایمان وہ ہے جو اندروں قلب میں قرار کرئے اور اس کو خدا تک پنچا دے اور اس ایمان کو تقویت دے اور درست کرے وہ عمل جو خدا کی اطاعت میں ہو اور رضا، مقضاء خداوندی ہو اور اسلام وہ ہے کہ جو ظاہری قول و فعل میں ہو مثلاً منہ ہے کلمہ پڑھ لینا اور نماز پڑھ لینا' روزہ رکھنا' اسلام پر وہ سب فرقے ہیں جو شیعانِ اہل بیت کے علاوہ نہیں اور اس اسلام کے ان مسلمانوں کے خون بچے ہوئے ہیں۔ میراث ان میں جاری ہوتی ہوئی ہو نکاح ہوتا ہو روہ لوگ نماز' زکوۃ' صوم' جج پر جمع ہوگئے ہیں۔ اس اسلام کی وجہ ہو وہ کرے اور وہ لوگ نماز' زکوۃ' صوم' جج پر جمع ہوگئے ہیں۔ اس اسلام کی وجہ ہو یہ کفرے نکل آئے۔ اسلام ان تمام فضیاتوں میں شامل نہیں ہے جو ایمان میں ہیں۔ ایمان میں جی ایمان میں ہیں۔ اور وہ تمام فضائل شامل ہیں جو اسلام میں جمع ہوگئے ہیں جس طرح کہ کعب زائد فضائل ہیں۔ اور وہ دونوں قول و فعل میں جمع ہوگئے ہیں جس طرح کہ کعب زائد فضائل ہیں۔ اور وہ دونوں قول و فعل میں جمع ہوگئے ہیں جس طرح کہ کعب خی ضائل شامل نہیں مجد کے فضائل شامل نہیں سی مجد کے فضائل شامل نہیں ایکن معجد میں کعب کے فضائل شامل نہیں ایکن معجد میں کعب کے فضائل شامل نہیں ایکن معجد میں کعب کے فضائل شامل نہیں میں معبد کے فضائل شامل نہیں ایکن معجد میں کعب کے فضائل شامل نہیں ایکن معبد میں کعب کے فضائل شامل نہیں میں معبد کے فضائل شامل نہیں ایکن معبد میں کعب کے فضائل شامل نہیں میں معبد کے فضائل شامل نہیں ایکن معبد میں کعب کے فضائل شامل نہیں ایکن معبد کے فضائل شامل نہیں ایکن معبد میں کعب کے فضائل شامل نہیں ایکن معبد کے فضائل شامل نہیں ایکن معبد کے فضائل شامل نہیں ایکن میں میں کیا کہ کو اسلام

جیساکہ خداوند تعالی فرماتا ہے۔

قالت الاعراب امناقل لم تو منرا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم-

### اہل بیت کے شیعہ

امام محمیا قرطیہ السلام فرائے ہیں کہ خدا کی قتم ہمارے شعبہ صرف وہ ہیں جو احکام اللی کی اطاعت کرتے ہیں لیکن یہ کانی شیں کہ کوئی مخص محض اپنے منہ سے کہلائے کہ میں اہل بیت رسول سے محبت کرتا ہوں قتم بخدا کوئی ہمارا شیعہ شیں ہے سوائے اس مخض کے جو خدا کی اطاعت کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے۔ ہمارے شیعول کی علامتیں یہ ہیں۔

تواضع و فروتی' خشوع' ترک خیانت' کثرت ذکر خدا' صوم' صلوٰ ہ والدین ے حسن سلوک' فقراء' مساکیین' قرض داروں اور بنیموں کے ساتھ نیکی کرنا قول کا سچا ہونا' تلاوت قرآن' لوگوں کی برائی ہے اپنی زبان کو روکنا۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان دیانت دار اور امین ہونا۔ (حیات صادقین 212)

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرایا۔ قربت خدا صرف اطاعت اللی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ پس تم میں سے جو خداوند کے امرو نوائی کا پابند ہے اس کو بی ہماری محبت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تم میں سے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اس کو ہماری محبت فائدہ نہیں پنچائے گ۔ دیکھو تم دھوکہ نہ کھاؤ۔ احکام خداوندی کی اطاعت میں حفاظت بطن و فرج بہترین عمادت ہے (اس کا مطلب پر ہمیز خداوندی کی اطاعت میں حفاظت بطن و فرج بہترین عمادت ہے (اس کا مطلب پر ہمیز از اکل حرام و زنا ہے۔)

امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا فرمایا کرتے تھے کہ دین اسلام میں تنگی نہ ہے۔ پس اس میں لوگوں کو سمولت کے ساتھ داخل کرواور عبادت کو سخت بنا کر بندگان خدا کو اس سے کراہت نہ دلاؤ۔

حسن خلق

فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ اس فخص کا ایمان سب سے زیادہ کامل

ہے جس کا قلق سب سے اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا جناب، عل بن حسین نے کما کہ رسول خدانے فرمایا۔ قیامت کے دن کسی مخص کے میزان عمل میں حسن خلق سے بهتر کوئی چیز نمیں ذالی جائے گی۔

جناب امام محمد باقرعلیہ السلام فرمائے ہیں کہ جناب رسول خداکی خدمت میں ایک مخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے نصائح تعلیم کریں۔ ان نصائح میں سے جو حضور نے اس مخص کو تعلیم کیس ایک میہ تھی کہ اپنے برادر مومن سے خوش روئی اور خندہ پیشانی سے ملو۔

امام محمد باقرعلیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزیں ایس ہیں جن سے مومن کی عزت خدا کے نزدیک زیادہ ہوتی ہے۔ معاف کرنا اس کو جس نے اس پر ظلم کیا ہو۔ بیٹیش کرنا اس کو جس نے اسے محروم کیا ہو۔ صلہ رحم کرنا اس کے ساتھ جس نے اس سے قطع رحم کیا ہو۔

جو مومن غصہ کو پی جاتا ہے۔ حالانکہ وہ عقوبت کرنے ہر قادر ہو۔ خداوند تعالی بروز قیامت اس کے دل کو نور ایمان سے پر کردے گا۔

امام فرماتے ہیں جناب رسول خدا مس نے فرمایا مومن کی نجات زبان کی حفاظت میں ہے۔ (حیات صادقین 215 215)

امام فرماتے ہیں جس کو رفق دیا جاتا ہے اس کو ہی ایمان دیا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جناب رسول خدا نے فرمایا رفق کوئی شے جسم رکھنے دالی ہوتی تو معلوم ہوتا کہ خدا نے اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت کوئی شے نہیں بنائی۔ راد میں اقدام المال نے ذیال نے ایک دیں سے مدم کا میں کرتا ہا کہ اللہ

امام محمد باقرعلیہ السلام نے فرمایا کہ خداکی وجہ سے مومن کا محبت کرنا۔ ایمان کے بہت بڑے ورجوں میں سے ہے۔ دیکھو خبروار جس نے خداکی وجہ سے محبت کی خداکی وجہ سے بغض کیا۔ خداکی وجہ سے لوگوں کو بخشیش دی اور خداکی وجہ سے لوگوں کو دیا۔ تو ایسا محض اصفیاء اللہ میں سے ہے۔ امام فرماتے ہیں۔ رشتہ داروں سے نیکی کرنا' اعمال کو صالح بنانا ہے۔ مال کو زیادہ کرتا ہے۔ بلا کو دور کرتا ہے روز قیامت صاب کو سل کرتا ہے۔ موت میں دیر کرتا ہے بعنی زندگی کو بردھاتا ہے۔

امام نے فرملیا۔ تین چیزیں ہیں جن میں خداوند تعالی نے انسان کو اجازت خین کی کے انسان کو اجازت خین کی صورت میں ان کو ترک کرنے کا تھم خمیں دیا۔ اول امائنوں کو صاحبان امائت کو واپس دینا خواہ وہ فاجر جوں۔ دو سرے اپنے وعدوں کو پورا کرنا۔ خواہ وہ دعدہ نیک آدی سے کیا ہو۔ خواہ فاجر سے اور تیسرے اپنے والدین سے نیکی کرنا خواہ وہ نیک ہوں خواہ کافر ہوں۔

آپ نے فرمایا جب کسی آدمی کے دل میں کبر و غرور داخل ہوتا ہے اس ہی وقت اس کی عقل میں نقص واقع ہو جاتا ہے اس قدر اس کی عقل کم ہوتی جائے گا۔

جابر الجسفی کتے ہیں کہ ایک ون میں نے امام محمہ باقر علیہ السلام کو محوون پایا۔
وجہ ہو تھی تو آپ نے فرمایا۔ اے جعفر جو صاف ول سے وین خدا میں واخل ہوتا
ہے۔ تو وہ اس کے سواکس سے تعلق شیں رکھتا۔ اے جابر دنیاکیا ہے؟ ایک سواری
ہے کہ جس پر تو سوار ہوتا ہے لباس ہے کہ جس کو تو پہنتا ہے۔ عورت ہے کہ جس
سے تو صحبت رکھتا ہے۔ اے جابر مومنین دنیا میں اپنی بقا ہے کہ می مطمئن شیں ہوتے
اور آثرت سے بھی عافل نہیں ہوتے۔ کتنے ہی دنیا میں فتنے پھیلے ہوں وہ اپنی کاٹول سے ان کو سنتے ہیں لیکن حوادث ان کو ذکر خدا سے باز نہیں رکھتے۔ اور ان کو خدا کا نور دیکھنے ہے دنیا کی ذبنس جن کو وہ اپنی آ تکھوں سے دیکھنے روک نہیں خدا کا نور دیکھنے سے دنیا کی ذبنس جن کو وہ اپنی آ تکھوں سے دیکھنے روک نہیں سے سنتیں۔ پس ان کو نیک بندوں کا ثواب ملتا ہے۔ اہل حقوی دنیا کے لوگوں میں سے سنتیں۔ پس ان کو نیک بندوں کا ثواب ملتا ہے۔ اہل حقوی دنیا کے لوگوں میں سے سب سے کم تکلیف دینے والے ہیں اور سب سے زیادہ تیری مدد کرتے ہیں تو ان کو بھول جائے لیکن وہ تجھ کو یاد رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ تیری مدد کرتے ہیں تو ان کو بھول جائے لیکن وہ تجھ کو یاد رکھتے ہیں اگر تو ان کو یاد کرے تو وہ تیری اعانت کرتے ہیں تو ان کو بھول جائے لیکن وہ تجھ کو یاد رکھتے ہیں اگر تو ان کو یاد کرے تو وہ تیری اعانت کرتے

جیں۔ امر خدا کو قائم کرتے ہیں۔ اپنی محبت کو خدا کی محبت کے مطابق بناتے ہیں۔ وہ خدا اور اس کی محبت کو دل سے دیکھتے ہیں۔ خدا اور اس کی محبت کو دل سے دیکھتے ہیں۔ خدا کی اطاعت میں دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پس دنیا کو تو منزلت سے گرا دے اور اس کی طرف سے مند موڑ لے جیسے کی صفت یا کمال میں صفت یا کمال میں سفت یا کمال میں سے تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔

لیئم لوگوں کا سلام بد ترین کلام ہو تا ہے۔ ہر ایک شے کے لیے آفت ہے اور علم کی آفت نسیان ہے۔

تین اعمال سب سے زیادہ سخت و بزرگ ہیں۔ ایک تو ہر حال میں ذکر خدا کرنا دوسرے اپنے نفس کے خلاف انصاف کرنا۔ تیسرے اپنے بھائی کو اپنے مال میں شمک کرنا۔

جب تم قاری قرآن کو دیکھو کہ وہ امیروں کی محبت رکھتا ہے تو سمجھو کہ وہ صاحب دنیا ہے۔

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خداو تد تعالی اس سے زیادہ کوئی شے محبوب نہیں رکھتا کہ اس سے سوال کیا جاوے۔ دعا نے فضائل جاتی ہے۔ نیکی ایک ایک چیز ہے جس کا ثواب بہت جلد حاصل ہو جاتا ہے اور وہ بڑائی جو سب سے جلدی عقوبت کا باعث ہوتی ہے وہ نافرمائے خدا ہے۔ سب سے بڑا عیب انسان میں یہ ہے کہ اپنے نفس کے عیب اس سے پوشیدہ رہیں اور وہی عیب وہ دو سرول میں دیکھے اور وہ دو سرول کو ان میوب کے چھوڑنے کا عظم وے۔ در آن حالیکہ وہ خود ان عیوب کو نہیں چھوڑئے۔

اگر سائل ہوتا۔ اسوال کرنے ہیں کیا خرابی ہے تو کوئی سمی سے سوال نہ کرتا۔ اور اگر وہ مخض اس سے سوال کیا گیا ہے جانتا کہ سوال کے رو کرنے ہیں کیا برائی ہے تو بھی سوال رونہ کرتا۔ امام محمد باقرنے امام جعفر صادق سے فرمایا کہ خداوند تعالی نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اپنی رضا کواپنی عبادت میں اپس عبادت کے کسی حصہ کو کم نہ سمجھو۔ شاید خداکی رضااتی میں ہو۔

ا پنی نارانسگی کو اپنی معصیت میں۔ پس کسی معصیت کو حقیرنہ سمجھو۔ شاید اس میں خدا کی نارانسگی ہو۔ اپنے دوستوں کو اپنی مخلوق میں۔ پس مخلوق خدا میں کسی کو حقیرنہ سمجھو۔ شاید وہی خدا کا ولی ہو۔

اوگوں سے اس طرح خوش خلق سے گفتگو کرو کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ
لوگ تم سے خوش خلق سے گفتگو کریں۔ کیونکہ خدا گالیاں دینے والوں' مو منین کو
طعنہ دینے والوں' فاحش اور چٹ کر سوال کرنے والوں پر عضبناک ہوتا ہے۔ خدا
پند کرتا ہے جیا دار' حلیم اور منصف کو۔ حیا اور ایمان دونوں ایک دو سرے کے
ساتھ جیں۔ جب ایک چلاجاتا ہے تو دو سرا اس کے ساتھ چلاجاتا ہے۔

نیکی کے چار فزانے ہیں۔ حاجت کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا۔ صدقہ کو

ئے امیروں کی طرف حاجت لے جاتا ایسا ہی ہے جیسا سانپ کے مند میں درہم اور تو چاہتا بھی ہے کہ درہم حاصل کرے لیکن تجھے اس سے خطرہ بھی ہے۔

# امام محمد باقرعلیه السلام کی شهادت

آپ اگرچہ اپنے علمی فیوض و برکات کی وجہ سے اسلام کو برابر فروغ دے رہے تھے۔ لیکن ہشام بن عبدالملک نے آپ کو زہر کے ذریعہ شہید کر دیا۔ آپ ہتاریخ 7 ذی الحجہ 114 ھ 28 جنوری 733ء یوم دوشنبہ مدینہ منورہ میں انتقال فرما گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 57 سال کی تھی۔ آپ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ آپ کی شمادت ہشام کے حکم سے ابرائیم ولد ولید والئی مدینہ کی زہر خورانی جو کہ ہشام نے بھوائی تھی سے ہوئی۔

شمادت سے قبل آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت کی چیزوں کے متعلق وصیت فرمائی اور کما بیٹا میرے کانوں میں میرے والد کی آوازیں آرہی ہیں وہ مجھے جلد بلارہے ہیں۔ آپ نے عسل و کفن کے متعلق خاص طور سے ہدایت کی کیونکہ امام کو امام ہی عسل دے سکتاہے۔

آپ نے اپنی وصیتوں میں ہے بھی کہا کہ 800 در بھم میری عزاداری اور ماتم پر صرف کرنا۔ ایسا انتظام کرنا کہ وس سال تک منیٰ میں منی کے ایام لینی جج کے موقعہ پر میری مظلومیت کا ماتم کیا جاوے۔ (جلالعیون 264)

امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ میرے والد نے مجھ سے فرملیا۔ تم میرے مال میں سے ان سوگوار عورتوں کو اتنا دنیا کہ دس سال تک منیٰ میں ایام منیٰ کے وقت میرا ماتم منائیں۔ (بحارالانوار جلد 4 ص 10)

ازدواج واولاد

آپ کی چار بیویاں تھیں اور انہیں سے اولاد ہوئی۔ ام فروہ 'ام تحکیم 'لیل اور
ایک بیوی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر جن سے حضرت امام جعفرصادق اور
عبداللہ افٹے پیدا ہوئے اور ام تحکیم بنت اسد بن مغیرہ 'تففی سے ابراہیم و عبداللہ اور
لیل سے علی اور زینب پیدا ہوئے اور چو تھی بیوی سے ام سلمٰی پیدا ہو ہیں۔ علامہ
سین واعظ کا شقی اور دیگراں نے لکھا ہے کہ آپ کی اس صرف امام جعفرصادق علیہ
السلام سے بوھی ان کے علاوہ کسی کی اولاد زندہ باقی نہ رہی۔

روصنة الشهداء 434

(بحار الانوار جلد 4 ص 142)

# امام محمد با قرعلیہ السلام کے زمانہ کے بادشاہ

| عيسوي      | ابجرى       | 큓                  |
|------------|-------------|--------------------|
| 14-E 441   | <b>4•</b> - | معاديه بن ابوسفيان |
| 4AF [4A+   | ٧٠          | يزيد بن معاويه     |
| 444        | Yr.         | معاویه بن بزید     |
| TAPTOAF    | ar          | مروان بن تحكم      |
| 2.0C100    | Artha       | عيدالملك           |
| 210520     | ar C Ar     | وليد               |
| 212 ( 210  | 97 [ 91"    | سليمالن            |
| Zr. [ZIZ   | q L t qr    | عمرين عبدالعزيز    |
| Zrm [ Zr · | 1+1 C 9∠    | يزيد هانى          |
| LPTCLTP    | 14 ( 1-1    | هشام بن عبدالملك   |

### سلطنت روماکے بادشاہ

| CONSTANTINE              | APP 3 GAPA                                | كانسثيثائن چهارم          |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| JUSTINIAN                | fer t yao                                 | جسٹی نی <sub>ن</sub> ٹانی |
| PHILPPICUS               | fair [ ZII                                | فليحاكس                   |
| ANSTASIUS                | fely C eit                                | ا ينشيني آس طاني          |
| THEODESIUS               | flia [ LM                                 | تھیوڈوی اس                |
| LEO                      | PLTI C ZIA                                | اليو                      |
| ی حکم تھا جس کو رسول خدا | کے بعد جو بادشاہ ہوا وہ مروان بر          |                           |
|                          | ما۔ زمانہ میں تبدیلی کتنی جلدی آئی        |                           |
|                          | ہ جو دنیاوی اضول و طرز کے <del>تالع</del> |                           |

لگاؤ ہو۔ دوسرے وہ جو آخرت اور رسول خدا کے اصولوں پر چل کراپے مقام ابدی

جنت میں خلاش کریں۔

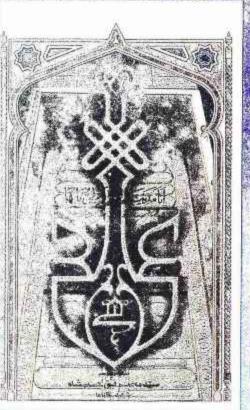

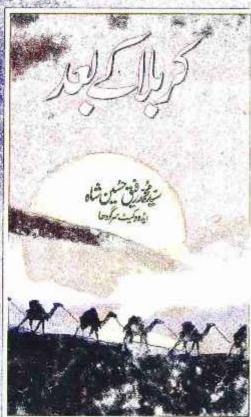





